



For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

Cell:0332-1632626

حضرت علامه مفتى محمد ما شمم خال العط رى الدني للم العلام

ناشر

مكتبه بهار شريعت داتا دربار ماركيث، لاهور

فون: 0332-1632626

بسع الله الوحمن الوحيير

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلىٰ ألك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب ----- فيضان فرض علوم (حصد وم)

-- حضرت علامه مفتى محمد ماشم خان العطاري المدني مسطله (نعالي

ـ ـ مکتبه بهارشر بعت، لا هور

400 ---

360-----

اشاعت اول \_ \_ \_ \_ \_ شوال المكرّم 1437 هير بمطابق جولا كي 2016ع

ملنے کے ہے:

مكتبه فيضان اسلام، فيصل آباد امام احمد رضا كتب خانه، لا مور

مكتنيذنوريه، رضوييه، لا ہور

مکتبه قادریه، کراچی

مكتبه غوثيه ، راولينڈي

مکتبه قابوریه، دا تا در بار مار کیث، لا ہور مکتبهاعلیٰ حضرت، دا تا در بار مارکیث، لا ہور حسان پر فیومرز، کراچی

مکتبه برکات مدینه، کراچی

مكتبه غوثيه، كراجي

مكتبه فيضان سنت،ملتان

https://archive.org/details/@<u>madni\_library</u> نیفان فرض علوم دوم نیفان فرض علوم دوم



| صفحةنمبر | مضامين                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30       | كتاب العقائد                                                          |
| 31       | علم غيب                                                               |
| 31       | كياحضورصلى الله عليه وسلم كوعكم غيب تقا                               |
| 31       | پېند بده رسولول کوغیب                                                 |
| 31       | سب بجه سکھادیا                                                        |
| 32       | غیب بتانے میں بخیل نہیں                                               |
| 32       | ابتداءِ خلق ہے دخول جنت و نار تک                                      |
| 33       | ا کے مجلس میں ہر چیز کا بیان معجز ہ ہے                                |
| 33       | علم ما كان و ما يكون                                                  |
| 34       | کوئی برندہ پر مارنے والانہیں                                          |
| 34       | جوچا ہو نوچھو                                                         |
| 35       | ہر چیز کاعلم                                                          |
| 35       | ز مین وآسان کاعلم                                                     |
| 36       | حيات الانبياء                                                         |
| 36       | كياحضورا كرم صلى الله عليه وسلم اور ديگرا نبيا عليهم السلام زنده بير؟ |
| 36       | حياتِ انبياء پر پچھ د لائل                                            |
| 36       | مرده نه که                                                            |
| 36       | مرده خیال بھی نہ کر و                                                 |
| 37       | آیات سے استدلال                                                       |
| 38       | اللّٰد کا نبی زندہ ہے۔                                                |
| 39       | قبر میں نماز                                                          |
| 39       | تمام انبياء مسجد انصلي ميں                                            |
| 39_      | انبياءزنده بين                                                        |

| 4_       |     |                                                                                                      | <u>مه مه این فرطس علوم دوم</u>                                                   |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4        |     |                                                                                                      | شيخ محقق كأمؤقف                                                                  |
| 4        | -+- | بيله                                                                                                 | محبوبان خدا کاوس                                                                 |
| <u> </u> | ╼┾  | کیاالله تعالی کی بارگاه میں انبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرحمة کاوسیله پیش کرنا<br>تبیہ |                                                                                  |
| 4        | `   |                                                                                                      | قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟                                                           |
|          | 1   |                                                                                                      | وسیله تایش کرو                                                                   |
| <b>-</b> | 1   | بِ وَسَلَّمُ كَا وَسِيلِيهِ                                                                          | بعثت ہے ہلے حضور صلی اللّہ علیہ                                                  |
| <b>-</b> | 12  | <del></del>                                                                                          | نبى حسنى الله عليه وَسَلَّمَ كَي باردً                                           |
| -        | 13  | _ <del>_</del>                                                                                       | حضرت ممرفار وق رضى الله تعالىء                                                   |
| -        | 44  | د وسیله سکھانا                                                                                       | حضور صلى اللهُ مَلَيْهِ وَسُلُّمَ كَاخُو                                         |
|          | 44  |                                                                                                      | حدیث کی فنی حیثیت                                                                |
| ├-       | 45  |                                                                                                      | وصال ظاہری کے بعد وسیلہ                                                          |
| <b>-</b> | 48  | ·                                                                                                    | نور وبشر                                                                         |
|          | 48  |                                                                                                      | الله تعالی نے سب سے پہلے س چی                                                    |
|          | 48  | يە دىمكم كى بىيدائش كا ثبوت                                                                          | سب ہے جہلے حضور اگرم صلی اللہ عل                                                 |
| T        | 49  |                                                                                                      | حضورصلی الله علیه وسلم کی نورا نبیت او                                           |
| \ \ \    | 50  |                                                                                                      | حضورصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشر                                           |
| T        | 51  | į                                                                                                    | کیانورلبا <i>پ بشریت میں آسکتا ہے</i><br>منابقہ کی میکا ہے۔                      |
| \ \f     | 53  | ماتے پینے کیوں تھے؟                                                                                  | حضورصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ نُور عَصِوْ كَ                              |
| Ī        | 54  |                                                                                                      | نداکرنا                                                                          |
| [        | 54  | ابالخصوص" يارسول الله" كمنه كالحكم                                                                   | دورونز دیک ہے محبوبانِ خداکونداکر:                                               |
| Ī        | 54  |                                                                                                      | حیات ظاہری میں یا کے ساتھ ندا                                                    |
|          | 54  |                                                                                                      | اے بی آپ پرسلام ہو                                                               |
|          | 55  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | صدیث پاک سے چند فائدے<br>روضہ اقدس پریارسول اللہ کہ کریکارنا                     |
|          | 56  |                                                                                                      | روستہ مدر ہے رسوں اللہ اہم کر بیکار نا<br>بیابان جنگل میں اسکیلے مدد کے لئے بیکا |
|          | 56  | ţ,                                                                                                   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                          |

| 5  | <del></del>       | مه فيضان فرض علوم دوم                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------|
| 57 | اورنداء           | حضرت ابن عمر رضى الله رتعالي عنهم       |
| 58 |                   | حاضر وناظر                              |
| 58 | م حاضرو ناظر ہیں؟ | كيانبي كريم صلى الله تعالى عليه وسل     |
| 58 |                   | حاضرو ناظر کامطلب کیا ہے؟               |
| 58 |                   | حاضرو ناظر کی دوشقیں                    |
| 58 |                   | پیکی شق بردلائل<br>بیکی شق بردلائل      |
| 59 |                   | حاضرو ناظربنا كربعيجا                   |
| 59 |                   | مشرق ومغرب سامنے                        |
| 60 |                   | ساری د نیاا یسے جیسے تھیلی              |
| 60 |                   | مدینه منوره ہے مقام موتد                |
| 61 |                   | د نیاہے حوض کوٹر کود کھنا               |
| 61 | ماء كامؤقف        | شیخ محقق اوران سے پہلے کے علم           |
| 62 |                   | دوسری شق برِ دلائل                      |
| 62 |                   | مجھے بیداری میں دیکھے گا                |
| 63 |                   | موی علیہ السلام کہاں ہے کہاں            |
| 64 |                   | ہر میں گئر میں                          |
| 65 |                   | مدینه سے کر بالا                        |
| 67 |                   | ميلادشريف                               |
| 67 | وحدیث ہے؟         | کیامیلا دشریف منانے قرآن                |
| 67 |                   | میلادشریف منانے پردلائل<br>کیا نہ در پر |
| 67 |                   | دلیل نمبر(1)                            |
| 68 | <u></u>           | دلیل نمبر(2)<br>ولیل نمبر(3)            |
| 69 |                   | وین مبر(3)<br>ولیل نمبر(4)              |
| 69 |                   | دين مبر(4)<br>دليل نمبر(5)              |
| 69 |                   | (5)/.049                                |

| 6 |     | فيضان فرض علوم دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | *** | وليل نمبر(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | 0   | ايمانِ ابوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | 11  | كام مركز كل في حريب المرام مصطفاها المسال المراكز الفي المراكز |
| 7 | 71  | کیاسرور کا نئات فخرموجودات رسول خدامحم <sup>مصطف</sup> ی صلی الله نتعالی علیه وسلم کے ماں باپ<br>مومن تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - |     | سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر متعدد ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 71  | رکیل نمبر 1<br>دلیل نمبر 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 71  | الماني در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 72  | 27.045<br>2 i V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 73  | 3/.049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 75  | محبوبان خدا سے مدد طلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 75  | اولیا ہے مددطلب کرتا کیہا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 75  | محبوبان خدا ستعانت بريجه دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | 75  | نیک مسلمان اور فرشتے مددگار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 75  | ایمان والے مددگار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| t | 76  | رسول اللهصلى الله تعالیٰ علیه وسلم عطا فر مانے والے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| t | 76  | حضرت عيسى عليه السلام كامد وطلب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| t | 76  | جبریل بیٹادیے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| } | 77  | بے جان کو جان اور اندھوں کو آئے تکھیں دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 77  | ا ہے فضل سے غنی کر دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 77  | روش چېرے دانول ہے مدد مانگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ' | 77  | لوگ ان کے پاس حاجتیں اوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 78  | يارش هوگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 78  | ما تک کیامانگتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 80  | حضرمت ربعه والى عديث برامام ابلسنت اعلى حضرت امام احمد رضا خان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | "   | <u>و بسورت ها</u> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 81  | بیابان جنگل میں اسیے مدد کے لئے بکار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 7  | <del></del>                                 | فيضان فرض علوم دوم                                             |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 81 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | محدثین کاعقبیده                                                |
| 83 | صلى الند نعالي عليه وسلم                    | اختيارات مصطفى                                                 |
| 83 | )تشریعیه ـ (2) تکویدیه _                    | اختیارات کی دوسمیں ہیں: (1                                     |
| 83 | کے اختیارات کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ     | رسول الغد ملى الله تعالى عليه وسلم.                            |
| 84 |                                             | تشريعی اختيارات پر پچھود لائل                                  |
| 84 | الله تعالى عليه وسلم جب حكم كري             | اللهاوراس كارسول عز وجل وصلى                                   |
| 85 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | روز ہے کا کفارہ                                                |
| 86 |                                             | صرف دونمازیں                                                   |
| 86 | وي                                          | جیماه کی بکری کی قربانی جائز فرما<br>پیریست                    |
| 87 |                                             | تکوین اختیارات پر یجهد لاکل<br>فندند نیستارات پر یجهد لاکل     |
| 87 |                                             | ا ہے فضل سے عنی کرویا                                          |
| 87 | وسلم نے عنی کرد ما                          | الثدورسول عزوجل وصلى الثدعليه                                  |
| 87 |                                             | حافظه عطافر ماديا                                              |
| 88 |                                             | جا ندکود ونکڑ نے فریاد ی <u>ا</u><br>میاند کورونکڑ نے فریاد یا |
| 89 |                                             | د يدارالهي عزوجل                                               |
| 89 | م نے بیداری میں اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے؟ |                                                                |
| 89 |                                             | د پدارالهی پر مچهودلائل<br>د مدارالهی پر مجهودلائل             |
| 93 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | ايصال ثواب                                                     |
| 93 |                                             | ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟                                       |
| 94 | بن                                          | الیسال ثواب کی تجھیمر وجہ صور تع                               |
| 96 |                                             | ایصال تواب بریجه دلائل<br>تا به مر                             |
| 96 | ·                                           | قرآن مجید ہے شبوت<br>میت کی طرف سے صدقہ                        |
| 97 |                                             | میت فاطرف سے صدفہ<br>میت کی طرف سے باغ کا صد                   |
| 97 | رقه.<br>                                    | میت فاسرت سے باس فاصد<br>نیک اولا دجود عاکرے                   |
| 97 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | ינע ליפנים ל                                                   |

| 8    | رض علوم دوم                                       | فيضان فر                             |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 98   | <i>حداثو</i> اب                                   | مرنے کے ب                            |
| 98   | و لیے ہے                                          | بيام سعد ک                           |
| 100  | يا بيان                                           | بدعت                                 |
| 100  | سلمانوں میں رائج کئی معمولات کو بدعت کہنے کا جواب | بدمذہبوں کوم                         |
| 101  |                                                   | بدعت الحجي ج                         |
| 101  | اع لئے                                            | الله کی رضا کے                       |
| 102  | اطريقها يجادكيا                                   | جس نے اچھا                           |
| 103  |                                                   | بدعت صلاله                           |
| 104  | بدعت                                              | ا مام شافعی اور<br>شنه               |
| 104  |                                                   | شخ عزالدين ا                         |
| 105  | <del></del>                                       | چندوا جب بدع                         |
| 105  |                                                   | حرام بدعتوں کے                       |
| 105  | ي چندمثاليس                                       |                                      |
| 105  |                                                   | مکروه بدعتوں ک                       |
| 106  |                                                   | مباح بدعتوں کے                       |
| /106 | )                                                 | علامه نو وي اور با                   |
| 106  | J                                                 | صدرالشر بعداور                       |
| 108  | والسلام عليك يارسول الله "كا ثبوت                 | الصلوة                               |
| 108  | بوت                                               | قرآن مجید ہے ث                       |
| 10   | 8                                                 | استدلال                              |
| 10   | ول الله كا ثبوت                                   | السلام عليك يارسو                    |
| 10   | يك يارسول الله كاثبوت                             | الصلوة وانسلام عل                    |
| 10   | السلام اورالصلو قاوالسلام                         |                                      |
| 11   |                                                   | امام ابن جوزی رج<br>حصر معید میاد از |
| 1    | جهال گشت رحمة الله عليه                           | معرت بہایاں؛                         |

Purchase Islami Books Online Contact:

| 9   | فيضان فرض علوم دوم                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | جهورعلماا ورالصلوة والسلام                                                        |
| 112 | اذان سے پہلے اور بعد درود وسلام                                                   |
|     | اذان سے مملے اور بعد درود وسلام برا صنے کا تھم                                    |
| 112 | ردان سے ہے اور بعد درود و ملام پر سے ہا<br>قرآن مجید ہے دلیل<br>قرآن مجید ہے دلیل |
| 112 |                                                                                   |
| 112 | عدیث پاک ہے دلیل<br>مدین جب کے میں                                                |
| 113 | ہرجا ئز کام جس کی ابتداء                                                          |
| 114 | ا قامت ہے <u>س</u> کے<br>نیز میں              |
| 114 | ممانعت تبین                                                                       |
| 114 | علامه نو وی شافعی                                                                 |
| 115 | علامها بن حجراورعلامه رملي                                                        |
| 115 | علامه عبدالحميد الشرواني                                                          |
| 115 | علامه شبرامكسي                                                                    |
| 116 | علامه شامی                                                                        |
| 117 | سایه نه تها                                                                       |
| 117 | رسول الله على الله عكنيه وسلم كاسابية قعايانبين؟                                  |
| 117 | حضورا کرم صلی الله علیه و شام کے سامیہ نه ہوئے ہیرہ انگل                          |
| 119 | مزارات پر حاضری                                                                   |
| 119 | اولیاء کے مزارات برحاضری دینا کیسا ہے؟                                            |
| 119 | مزارات اولیاء پر حاضری دینے پر 12 دلائل                                           |
| 123 | كتاب الصلاة                                                                       |
| 124 | نماز اور امامت کے کچھ اھم مسائل                                                   |
| 124 | داژهی منذ ااور مخشی داژهی والاامام                                                |
| 125 | بے رایش بیجے کی امامت                                                             |
| 126 | اگر جماعت میں سارے داڑھی منڈ ہے ہوں                                               |
| 126 | کالا خضاب لگانے والے امام کے چھے نماز                                             |
|     |                                                                                   |

|           | https://archive.org/details/@madni_library |                                                                              |  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10        | )                                          | فيضان فرض علوم دوم                                                           |  |
|           | 28                                         | امام کے بنایا جائے؟                                                          |  |
| <b> -</b> | 20                                         | نماز میں کف نؤب مکروہ تحریمی ہے                                              |  |
| 1         | 29                                         | تماز کے اندر کفٹ توب کریں یا باہر سے کرکے اندر جائیں بہر صورت تماز کروہ تحری |  |
| '         |                                            | -4                                                                           |  |
| 1         | 30                                         | كفسواتوب كى عام پيش آنے والى صورتيں                                          |  |
| 1         | 31                                         | تنبيه                                                                        |  |
|           | 32                                         | سجدے میں انگلیوں کا پیپ لگانے کا تھم                                         |  |
|           | 133                                        | بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم                                                 |  |
| -         | 133                                        | جس کی امامت کولوگ ناپیند کریں                                                |  |
|           | 134                                        | نماز میں سدل کرنے کا حکم                                                     |  |
|           | 134                                        | سدل یعنی کپڑ النکانے کی کچھ صورتیں                                           |  |
|           | 135                                        | " آمین" آہستہ کہنا سنت ہے                                                    |  |
|           | 135                                        | " آمين " آمين " آمين لا آمين لا آمين المسته کہنے پر ولائل                    |  |
|           | 137                                        | قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھناسنت ہے                                      |  |
|           | 138                                        | ر تع يدين سنت تهين                                                           |  |
|           | 139                                        | ترک رفع پدین پراحناف کے دلائل<br>اور محالہ وقت                               |  |
|           | 142                                        | احكام لقمه                                                                   |  |
|           | 142                                        |                                                                              |  |
|           | 143                                        | القمه دينے كا شرع حكم اوض لة                                                 |  |
|           | 14:                                        | عرب عمه<br>داد لق                                                            |  |
|           | 14                                         | عائزلقمه                                                                     |  |
|           | 14                                         | مَر د ولقر                                                                   |  |
|           | 14                                         | احرام لقمه                                                                   |  |
|           | 14                                         | القمه كــ كحم برياري قمام،                                                   |  |
|           | 12                                         |                                                                              |  |

Purchase Islami Books Online Contact:

| _11 | فيضان فرض علوم دوم                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | لقمہ دینے کامحل کیا ہے                                                |
| 146 |                                                                       |
| 146 | اینے امام کے علاوہ کولقمہ دیئے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے                    |
| 147 | ایخ مقتدی کےعلاوہ کالقمہ لینامفسدِ نماز ہے                            |
| 147 | خود یا دآ گیا تو کیا تھم ہے                                           |
| 147 | مقتدی نے غیر مقتدی ہے ن کر لقمہ دیا                                   |
| 148 | بے کل تقمہ دینے ہے نماز ٹوٹنے کی وجہ                                  |
| 149 | تقل نماز میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے                                  |
| 149 | نماز جُمُعَة مِين بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے                             |
| 149 | لقمه دينے سے تحده مهووا جب نہيں ہوتا                                  |
| 150 | ایک سے زیادہ لوگوں کالقمہ دینا جائز ہے۔                               |
| 150 | مجهدارنابالح لقمه د بسكتاب                                            |
| 150 | کھنگار کے ذریعے لقمہ دینا                                             |
| 151 | امام نے لقمہ نہ لیا تو کیا تھم ہے                                     |
| 151 | ببرے امام نے لقمہ نہ لیا تو کیا تھم ہے                                |
| 151 | ایک ہی مرتبہ غلط لقمہ دینے سے نمازٹوٹ جاتی ہے                         |
| 151 | لقمه وینے کے الفاظ                                                    |
| 153 | "بینه جاوً" کہنے سے نماز فاسد ہوجائے گی                               |
| 153 | كلام نەكرنے كى قىم كھائى تولقمە دىيناكىيا                             |
| 154 | سورۃ فاتحہ میں لقمہ کیے مسائل                                         |
| 154 | ظہ <u>م ماعصر میں جبری قراءت شروع کر دی تو کب تک لقمہ دے سکتے ہیں</u> |
| 157 | قراءت شروع کرنے میں تاخیر کر دی تولقمہ دینے کا تھم                    |
| 158 | عشاء کی تمبری رکعت میں امام نے جرکردیا                                |
| 160 | قراءت میں لقمہ کا بیان                                                |
| 160 | امام بقدر داجب قراءت کر کھنے کے بعد بھول گیا تو لقہ دینے کا حکم       |
| 160 | لقمه دينے والالقمه کی نیت کرے گا                                      |

| 1  | 2    | فيضان فرض علوم دوم                                                                    |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| == | **** | قراءت میں بھولنے پرلقمہ دینے طریقہ                                                    |
| Ľ  | 160  | امام قراءت میں بھولے تواہے کیا کرنا جاہے<br>امام قراءت میں بھولے تواہے کیا کرنا جاہے  |
| L  | 161  | ان تو جهرن ربو المعالم الماسية                                                        |
|    | 161  | ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت پڑھنااور بفتر یو اجب قراءت                                  |
|    | 162  | لقمہ لینے وینے میں اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار چپ رہاتو کیا تھم ہے              |
| Ţ  | 162  | مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو کیا حکم ہے                                                   |
|    | 163  | نماز میں خلاف تر تیب قر آن پڑھنے کا تھم                                               |
| T  | 163  | جوسورت شروع کر چکاا ہے ہی پڑھے                                                        |
|    | 163  | خلاف ترتیب پڑھنے پرلقمہ دینے کا حکم                                                   |
| T  | 165  | رکوع میں لقمہ کابیان                                                                  |
| t  | 165  | د عائے قنوت بھول کر رکوع میں جانے پر لقمہ دینے کا حکم                                 |
| t  | 165  | سورهٔ فاتحد کے بعدامام رکوع میں چلا گیا تو لقمہ دینے کا تھم                           |
| Ì  | 167  | قعدهٔ اولی میں لقمہ کابیان                                                            |
|    | 167  | امام قعدهٔ اولی کوجهور کرسیدها کھڑا ہو گیا تو لقمہ دینا کیسا؟                         |
|    | 167  | امام قعد وَاو لي كو بھول كر كھڑا ہونے لگا، ابھى بیٹھنے كے قریب تھا تو لقمہ دیتا كیہا؟ |
|    | 168  | کھڑے ہونے کے قریب تھا تو لقمہ دینے کا حکم                                             |
|    | 168  | ا مام لقمه ملنے کے بعد سیدها کھڑا ہو گیا                                              |
|    | 169  | قعدهٔ اولی میں زیادہ دیر بیٹھنے پر لقمہ دینا                                          |
|    | 170  | ظهر میں دوسری رکعت پرسلام<br>برای ت                                                   |
|    | 171  | تبلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھنا                                                 |
|    | 172  |                                                                                       |
|    | 174  |                                                                                       |
|    | 174  | سامع غيرمقتدي ہوتو اس کالقمه                                                          |
|    | 174  | سامع کاد کیمکرلقمه دینا                                                               |
|    | 17   | ایک دوکلمات چیوڑ نے پرلقمہ دینا<br>اگرتہ اور کیمورٹ نے پرلقمہ دینا                    |
|    | 17   | اگرتر اوت کپڑھنے کے دوران لقمہ نہ دیے سیس                                             |
|    |      |                                                                                       |

Purchase Islami Books Online Contact:

| _13 | فيضان فرض علوم دوم                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     |                                                          |
| 175 | تراوت کیمی لقمه دینا صرف سامع کاحق نہیں                  |
| 176 | حافظ کو تنگ کرنے کے لیے لقمہ دینا<br>                    |
| 177 | تراوی میں غلط لقمہ دیا تو نماز کا کیا تھم ہے             |
| 178 | مقتدی نے ایک رکعت مجھ کرلقمہ دیا                         |
| 179 | نماز عید میں لقمہ کیے مسائل                              |
| 180 | كتاب الوقف                                               |
| 181 | وتف کے معنی                                              |
| 181 | زمین بامکان کے وقف کرنے کی صورتیں                        |
| 181 | وقف كا فائده                                             |
| 182 | بهتر وقف                                                 |
| 182 | وقف کے لیے متولی مقرر کر ناضر وری نہیں                   |
| 183 | تمام جائیداو وقف کردینے کا حکم                           |
| 183 | ارصاد کے کہتے ہیں                                        |
| 184 | الفاظ وقف                                                |
| 184 | وقف کرنے کے لیے مخصوص الفاظ ہیں                          |
| 184 | صرف صدقه ما تصدق كالفاظ يه وقف نه موكا                   |
| 184 | زمین کوفقرا کے لیے کردیا                                 |
| 185 | پیداواریا آمدنی وقف کرنے کا حکم                          |
| 185 | وقف ہونے کے لیے وقف نامہ بنوا ناضروری نہیں               |
| 185 | سرکاری کاغذات میں زمین وقف ہے تو وقف مجھی جائے گی        |
| 186 | احكام وقف                                                |
| 186 | جگه و تف کر دی تو اس کا تھم<br>تاریخ میں ملط             |
| 186 | وقف کے مکان میں علظی ہے رہائش رکھی تب بھی کراییدینا ہوگا |
| 186 | مال وقف ناحق کھانے والے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں             |
| 187 | وَ قَفْ كَ مَالَ كَ عَلَطُ اسْتِعمال كاعذاب              |

https://archive.org/details/@madni\_library فیضان فرض علوم دوم وقف کی حفاظت مسلمانوں پرلازم ہے مسجد پر وقف شدہ قرآن مجید کا حکم 14 187 187 بدارس پروقف شده کتابوں کا حکم 188 وقف کی لوئی چیز ضا کع کردی تو کیا تھم ہے؟ 188 شرائط وقف 190 وقف تے ہونے کی شرائط 190 اگرموقو نب علیه کا ذکر نه کما 193 مكان كرابيه ير<u>لے كروفف نہيں كرسكتے</u> 193 کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں 194 اشياءغيرمنقولهاورمنقوله كاوقف 194 وہ منقولہ اشیاء جن کے وقف کاعرف ہے 194 درختوں کا وقف کب سے ہے اور کن نہیں 195 مصارف وقف كابيان 196 وقف کی آمدنی کے مصارف 196 عمارت میں خرج کرنے کی حاجت تھی، نہ کیا، تو کیا تھم ہے عمارت برخرج ہونے کی وجہ ہے مستحقین کونہ ملا، تو کیا بعد میں ملے گا 197 197 كياعمارت كے ليے مدنى من برسال بجايا جائے گا؟ 197 جس پرآمدنی وقف ہو، وہ رہائش نہیں رکھ سکتا متولی نے اجرت زیادہ دی تو کیا حکم ہے؟ محد کے مصالح پر وقف شدہ آمدنی کہاں خرچہ ہوگی 198 198 199 200 مسجد بنانے اور آباد کرنے کے فضائل 200 مستجد بنانے کا تواب کیے ملے گا؟ مساجداور مدارس کی تغییر کا بھم صرف عمارت بنادیتامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں 201 202 202

| 15  | فيضان فرض علوم دوم                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | کن افعال ہے میجد ہوجائے گی                                     |
| 203 |                                                                |
| 203 | مس قول ہے مبعد ہوجائے گی                                       |
| 203 | چندہ سے لی ہوئی زمین کب مسجد ہے گی؟                            |
| 204 | مسجد کے اوپرینچے ذاتی مکان اور دوکا نیس ہوں تو کیا تھم ہے؟     |
| 204 | مسجدکے لیے مسجد کے او پرینیچے مکان اور دو کا نیس بنا نا        |
| 205 | مسجد کے لیے مسجد کے او پرینچے دو کا نمیں بنانے کی اجازت کب ہے؟ |
| 205 | مسجد کے لیے عمارت ضروری نہیں                                   |
| 206 | مسجد کوتو زیرد و بارہ بنانے کی اجازت کس صورت میں ہے            |
| 206 | مسجد کے معاملہ میں اہل محلّہ کے اختیارات                       |
| 207 | صرف نقشہ بدلنے کے لیے سجد کود و ہار ہمیر کرنا                  |
| 207 | امام ومؤذن مقرر کرنے کا زیادہ حق کیے؟                          |
| 207 | مسجد کی حصیت پرامام کی ریانش بنانا                             |
| 208 | مسجد کے کسی جھے کو کرایہ پردینا نا جائز ہے                     |
| 208 | نمازیوں کی کثرت کی وجہ ہے مسجد تنگ پڑگنی                       |
| 209 | مسجد بدلنا جائز تبين                                           |
| 209 | "مسجد رکھوں نہ رکھوں" بیشرط رکھنا باطل ہے                      |
| 209 | مسجد محلّه کے ساتھ خاص نہیں ہوسکتی                             |
| 210 | مسجد کی اشیاء کاذاتی استعمال نا جائز ہے                        |
| 210 | مسجد کی اشیاء عاریۂ دینانا جائز ہے                             |
| 210 | مسجد کی آمدنی والا مکان امام ومؤذن کور ہائش کے لیے دینامنع ہے  |
| 210 | امام ومؤذن کی رہائش کے لیے وقف مکان کرایہ پردینامنع ہے         |
| 211 | غیرموجودمسجدومدرسه کے لیے جائیدا دوقف کرنا                     |
| 211 | متولی نے مؤذن وغیرہ کی تنخواہ زیادہ رکھ دی تو تھم ہے           |
| 211 | متولی کا حساب کتاب کے لیے نو کرر کھنا                          |
| 212 | مسجد کی زائد آمدنی سے دوکان یامکان خرید نا                     |

|     | h <sup>-</sup> | ttps://archive.org/details/@madni_library                                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |                | فيضان فرض علوم دوم                                                                    |
| 212 | T              | اہل محلّہ کے کسی آ دمی کا خود ہی متولی بن جاتا کیمیا؟                                 |
| 213 | +              | متولی کے موجود ہوتے ہوئے اہل محلّہ کا تصرف کرنا جائز نہیں                             |
| 213 | 1              | متجدکے کیے وقف مکان کا پیچ کرمسجد کے او پرخرج کرنا ناجا کز ہے                         |
| 213 | 1              | وتف کی آمدنی سے جوز مین خریدی،اس کو بیجناجائز ہے                                      |
| 214 |                | استنجاخانے مسجد سے کتنے فاصلے پر ہوں                                                  |
| 214 |                | بنگل میں مسجد بنانے سے مسجد نہ ہوگی                                                   |
| 214 | 1              | ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں دیناجا ئزنبیں                                        |
| 215 | 5              | مدرسہ کے مال ہے مسجد کا قرض نہیں اوا کر سکتے                                          |
| 21  | 5              | مسجد کی در یاں اور مائیک عیدگاہ لے کرجانا گناہ ہے                                     |
| 21  | 5              | مسجد سے باہر نام کی محتی                                                              |
| 21  | 6              | منجد کے منارے بنانے کی حکمتیں                                                         |
| 21  | 7              | مجدے آس یاس کی جگہ و مران ہو گئی تو کیا تھم ہے                                        |
| 21  | 7              | مسجد شہید ہوگئ تو ملبہ کا کیا کریں گے؟                                                |
| 21  | 18             | مسجد کی چٹائی اگر مسجد کے لیے کار آمد نہ رہی تو اس کا کیا کریں                        |
| 2   | 18             | جہاں قاضی نہ ہوتو و ہاں کیا کریں گے؟                                                  |
| 2   | 19             | مسجد کی چیزخرید نے والا اسے بے اولی کی جگہ نہ لگائے                                   |
| 2   | 19             | عین متحد کے کسی جھے کو وضوعانہ بناوینا حرام ہے                                        |
| 2   | 21             | مسجد کوسر کس کر دینا                                                                  |
| - 2 | 222            | عین مسجد میں زینہ بنادینا                                                             |
| 2   | 223            | مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف                                                       |
|     | 223            | مدرسه پرونف جائيداد کےمصارف                                                           |
|     | 223            | اوقاف ہے ملنے والے وظائف اجرت ہیں یاصلہ تعظما کی زیر کی تین اس کے میں اسلہ            |
|     | 223            | تعطیل کے دنوں کی تنخو اومدرس کو ملے گی یانہیں<br>امام مہینے میں کننی چھٹیاں کرسکتا ہے |
|     | 224            | الما المبيعة عن من بي منيال ترسليا ہے<br>طلبہ وظیفے کے کب مستحق ہوں گے؟               |
|     | 224            | سبوری کے بول کے ا                                                                     |

Purchase Islami Books Online Contact:

| https<br>17 | s://archive.org/details/@madni_library                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                |
| 225         | فرض مج کی چھٹیوں کاعوض نہیں ملے گا                             |
| 225         | امام اگرکسی کونائب بنائے تو تنخواہ کیے ہلے گی؟                 |
| 225         | اگرامام یامؤ ذن تنخواہ ملنے ہے پہلے انتقال کرجا کیں            |
| 226         | امام کی تنخواہ میں کب اضافہ کیا جا سکتا ہے؟                    |
| 226         | امام کااجارہ بھی معین ہوتانشروری ہے                            |
| 227         | بلاوجہ شرعی امام یا خطیب کو فارغ کرنا گناہ ہے                  |
| 228         | امام کومعزول کرنے کے اعذار                                     |
| 229         | قبرستان کا بیان                                                |
| 229         | قبرستان کے لیےز مین وقف کر سکتے ہیں                            |
| 229         | ز مین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہی واقف کی ملک سے خارج ہوجائے گی |
| 229         | قبر متان کے لیے زمین وقف کرتے وقت اس میں درخت یا عمارت ہے      |
| 229         | قبرستان کی ضرورت کے لیے اس کی زمین میں کمر دبنانا کیسا؟        |
| 230         | وتف شده قبرستان میں امیر وغریب سب دنن ہو سکتے ہیں              |
| 230         | كفاركة قبرستان كومسلمانو س كا قبرستان بنانا كيسا؟              |
| 230         | مسلمانوں کے پرانے قبرستان کا بھی اوب لازم ہے                   |
| 231         | کسی کی کھودی ہوئی قبر میں دوسرے کا مردہ دفن کرنا کیہا؟         |
| 231         | کسی کی زمین میں بغیرا جازت مردہ دفن کردیا                      |
| 232         | قبرستان وغیرہ میں درخت کے احکام                                |
| 232         | قبرستان کے درختوں کا مالک کون؟                                 |
| 232         | مسجد باز مین موقوفه میں کسی نے ورخت لگائے تو مالک کون؟         |
| 232         | وتف كى زمين كرابيه پر لے كر درخت أكائے تو مالك كون؟            |
| 233         | متجد کے بھلدار در خت کا بھل نمازی نہیں کھا سکتا                |
| 233         | مافرخانه کا کھل کیامیافر کھاسکتا ہے؟                           |
| 233         | وقف کے مکان میں موجود درخت کا نچل کراید دار کے کھانا کیسا؟     |
| 234         | سراک اورگز رگاه پرموجود در خت کے پیل کا حکم                    |

| 18  |                 | فیضان فرض علوم دوم                                                                                               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234 |                 | ' کوئیں اور سببل کے پانی کاتھم                                                                                   |
| 235 |                 | تولیت کا بیان                                                                                                    |
| 235 | _               | جو کہے <u>مجھے</u> متونی بناؤ                                                                                    |
| 235 |                 | متولی کسے بنایا جائے                                                                                             |
| 235 |                 | متولی کی خصوصیات                                                                                                 |
| 236 | _ <del></del> - | متولی مقرر کرنے کاحق کیے ہے؟                                                                                     |
| 236 | _               | متولی کوکب معزول کرناواجب ہے                                                                                     |
| 236 | -               | وقف کے کسی حصے کوفر وخت کرنے والامتولی خائن ہے                                                                   |
| 237 | ╁╴              | واقف خودمتولی ہے تو اس میں بھی متولی کی صفات کا ہونا ضروری ہے                                                    |
| 237 | ╀╴              | خائن متولی واقف ہی کیوں نہ ہومعز ول کر دیں گے                                                                    |
| 238 | †-              | عورت اور نابینا بھی متو تی ہو سکتے ہیں                                                                           |
| 238 | +               | اولا دمیں ہے ہوشیاراور نیکوکار کی شرط کی تو کیے بنائمیں گے                                                       |
| 238 | +               | ایک زیادہ پر ہیز گار ہےاور دوسرازیادہ ہوشیارتو کسے بنائیں گے                                                     |
| 239 | +               | جس کے لیے تولیت کی وصیت کی وہ نابالغ ہے تو کیا کریں گے؟                                                          |
| 239 |                 | جس کودافف نے متولی کیا قاضی اسے بلاوجہ معزول نہیں کرسکتا                                                         |
| 239 | ,               | جس کوقاضی نے متولی مقرر کیا واقف اس کومعز ول نہیں کرسکتا                                                         |
| 240 | 5               | ایک وقف کے دومتولی                                                                                               |
| 240 | 5               | واقف کے خاندان والوں کوتولیت میں ترجیح دی جائے گی                                                                |
| 24  | 1               | متولی کا دوسر ہے کومتولی بنانا                                                                                   |
| 24  | 1               | اہل محلّہ کا متولی بنانا                                                                                         |
| 24  | 2               | متولی کی اجرت اجرت مثل تک کی جاسکتی ہے ۔                                                                         |
| 24  | 12              | متولی وقف کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے<br>متولی ای ماد ان کری قزیر کردہ نہو سے ت                                     |
| 24  | 42              | متولی این اولا دکو دقت کا اجیر نہیں رکھ سکتا<br>موقو فریز مین دیکان داکر کر اس افعال نیس مرد                     |
| 24  | 42              | موقو فہزیین مکان بنا کر کراہیے پردے یافصل اُ گائے؟<br>وقف کی زبین میں کسی نے مکان بنادیا تو وہ مکان کس کا ہوگا؟  |
| 2   | 43              | المست مران من المواجعة |

Purchase Islami Books Online Contact:

| 19  | ر<br>فیضان فرض علوم دوم<br>معلق المستخدم الم |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242 | متولی کا وقف برا دھاریمیے خرچ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 243 | متولی نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا تواہے اجرت نہیں ملے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 244 | متولی اندھا بہرا گونگا ہو گیا تو کیا حکم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244 | متولی پاگل ہو گیا تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 244 | متولی پرلوگوں نے خیانت کاالزام لگایا تو کیا کریں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 245 | کن لوگوں پر وقف درست ھے اور کن پر نھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 245 | موقو ف علیہم (جن پروقف کیا)ان کے اعتبار سے وقف کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 245 | صرف اغنیا پر وقف درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 245 | مسافروں برونف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 246 | امورِ خير پروقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 246 | سڑک اور بل کے لیےزمین وقف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 247 | اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 247 | اینے او پر اور اپنی اولا دیے او پر وقف کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 247 | اولاد پروقف کیا تواہے ملے گا جوآ مدنی کے وقت موجود ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 247 | غیرموجوداولا دیروقف درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 248 | اولا دیر وقف کیا تو کون اس میں شامل ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 248 | عالم اولا ديروقف كيا توغير عالم كونبيس ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 248 | یہ شرط لگائی کہ جوکوئی مذہب شفی سے عدول کرے وہ وقف سے خارج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 249 | اولا د کی اولا د پر دفقف کیا تو اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 249 | صحت میں فقرا پر وقف کیا تو واقف کے فقیر ور شہودینا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 250 | فقرا پروتف کیا تواس کا بهترمصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 250 | ر ہائش کے لیے وقف کیا تو کرا ہے پرنہیں دے سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 250 | جس پررہائش کے لیےوقف ہوہ زوی ساتھ رکھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 251 | بیوہ کے لیے مکان وقف کیااور بعد میں بیوہ نے نکات کرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 251 | اینے پڑوس کے نقرابر وقف کیا تو کون اوگ مستحل ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| https://archive.org/details/ | @madni_library                 |
|------------------------------|--------------------------------|
| ·                            | <u>مه و</u> قصان فرض علوم د وم |

| <u></u> قیضان فرض علوم د وم                                |
|------------------------------------------------------------|
| مشاع کی تعریف اور اس کا وقف                                |
| مشاع كامعني                                                |
| مشاع کی اقسام                                              |
|                                                            |
| مشاع کے وقف کا معم                                         |
| مشان جکه پومسجد یا قبرستان تهیں بنا <u>سکت</u>             |
| ایک دارث نے دیگرور ثدگی اجازت کے بغیرتر کہ کومسجد بنادیا   |
| مشترک حصه وقف: واتوتشیم کون کرائے گا                       |
| وواشخاص میں مشترک زمین کودونوں نے وقت کردیا                |
| وقف میں شرائط کا بیان                                      |
| واقف ہرطرح کی شرط رکھ سکتا ہے بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو       |
| زندگی میں اپنے لیے آمدنی کی شرط رکھنا درست ہے              |
| لائبرے کتب لینے کے لیے ایٹروائس کی شرط رکھنا               |
| وه جگهبیں ہیں جہاں واقف کی شرا نطا کا اعتبار نہیں          |
| وقف میں تبادلہ کی شرط                                      |
| واقف جائیدادموقو فہ کے تبادلہ کی شرط لگا سکتا ہے           |
| جس کے لیے تبادلہ کی شرط ہے وہ کتنی مرتبہ تبادلہ کرسکتا ہے؟ |
| اگر تبادلہ کی شرط تھی تو مکان ہے تبادلہ کر ہے یاز مین ہے   |
| ادنی محلّہ کی جگہ ہے بدلنا جائز نہیں                       |
| نیج کرد دسری جائیدا دخرید نے کی شرط                        |
| جس کو تبادلہ کا اختیار تھاوہ تبادلہ کا دکیل بنا سکتا ہے    |
| ہرمتولی کے لیے اختیار رکھنا                                |
| غاصب سے تاوان کی رقم کا حکم                                |
| غاصب ہے کب معاوضہ لے سکتے ہیں ۔                            |
| وقف میں تبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں                 |
| وانف نے تبادلہ کی شرط نبیں رکھی تو تبادلہ کی صورت          |
|                                                            |

| 21                       | فيضان فرض علوم دوم                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>****</b> ************ |                                                            |
| 260                      | جب تک وقف قابلِ انتفاع ہے تبادلہ ہیں کر کتے                |
| 261                      | وومختلف شرطوں میں ہے آخری کا اعتبار ہے                     |
| 262                      | اوقاف کے اجارہ کا بیان                                     |
| 262                      | وقف کے مکانات اور زمین کی مدت ِ اجارہ طویل نہیں ہونی جا ہے |
| 262                      | واقف نے ایک سال سے زیادہ دیئے ہے منع کی شرط لگادی          |
| 263                      | اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کراہیہ پردیا جائے                 |
| 263                      | متولی نے اجرت مثل ہے کم کرایہ پردے دیاتو کیا حکم ہے        |
| 263                      | کیامتولی وقف کامکان خود کرایه پر لےسکتا ہے                 |
| 264                      | مكان موتوف كوبطورِ عاريت دينے كائتكم                       |
| 264                      | كيامتولي وقف كے ليے قرض لے سكتا ہے؟                        |
| 265                      | غاصب نے وقف کی زمین میں اضافہ کردیا تواضافہ کا حکم         |
| 265                      | متولی یا واقف کے مرنے ہے وقف کے مکان کا جارہ ختم نہیں ہوگا |
| 266                      | وقف مریض کا بیان                                           |
| 266                      | مرض الموت میں جائیدا دوقف کرنے کا حکم                      |
| 266                      | مریض کا ہے مکان کومسجد بنا تا                              |
| 266                      | مریض کا دَین تمام جائیداد کھیرے ہوتو وقف کرنے کا حکم       |
| 268                      | احكام چنده                                                 |
| 268                      | وین کامول کے لیے چندہ کرنا تواب کا کام ہے                  |
| 269                      | دین کاموں کے لیے چندہ کرنے ہے رو کئے کا تھم                |
| 270                      | عمومی طور پر چند ہے صدقات نافلہ ہوتے ہیں                   |
| 271                      | کفار ہے چندہ مانگناممنوع ہے                                |
| 271                      | چندہ وصول کرنے والوں کے لیے اس کے مسائل سیکھنالازم ہے      |
| 271                      | سوداوررشوت کی رقم سے چندہ دینا                             |
| 274                      | چندیے کی رقم بچ گئی تواس کے احکام                          |
| 274                      | اگر گیار ہویں وغیرہ کی رقم نیج گئی                         |

289

https://archive.org/details/@madni\_library • • • قیضان فرض نیلوم د وم 22 بچی ہوئی رقم دوسرے مصرف میں استعمال کرنے کے لیے اجازت 274 مثال کے ذریعہ مذکورہ پالامسکلہ کی مزید وضاحت 275 مسجد کے چندیے کے مصارف 276 مسجد کے لیے جمع شدہ چند ہے کا استعمال 276 مسجد کے چند ہے ہش ولاد**ت کا ج**راغان کرنے کا حکم 276 مسجد کے چندے ہے حفاظ کی خدمت 277 ختم قرآن کے نام پر کیا گئے چند سے کا استعمال 277 مسجد کے چند سے نمیٹی ڈ النا جا ئزنہیں 279 متجدکے چند ہے ہے پرائز ہانڈ زخرید نے کی اجازت نہیں 279 امام کےانتقال کے بعدان کے گھر والوں کی خدمت 280 مسجد کے چندہ کوا دھادینا گناہ ہے امانت کواستعال میں لانا گناہ ہے 280 281 چندیے کا غلط استعمال اور تاوان 282 مسجد کامدر ہے کی رقم کاذ اتی استعمال کرنا گناہ ہے خزائجی کامسجد کی رقم کاذ اتی استعمال ناجائز ہے 282 282 تاوان کی اوا ٹیگی کی صورتیں 282 جس کوتاوان دین تھاوہ انتقال کر گیا یا معلوم نہ ہوتو کیا تھام ہے 284 <u>چند وغیرمصرف میں استعلال کریا</u> 285 چند نی رقم کم بیونتی 285 مدرے کے چندے کے غلط استعمال ہیں تاوین کی صورتیں زُنوۃ وفطرہ کو بغیر حیلہ شرکی کے غیر مصرف میں استعمال کردیا زکوۃ وفطرہ کے مالکان کا معلوم نہ ہوتو کیا تھکم ہے چندے کی رقم کواپنی رقم کے ساتھ ملادینا وارالسلام میں جہالت عذرتہیں 286 286 287 287 288 مدرسہ کے چندیے اور کھانے کا استعمال

Purchase Islami Books Online Contact:

| https<br>23 | ://archive.org/details/@madni_library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <u>ه</u> فیضان فرض علوم دوم <u>ه میسوند می</u> |
| 289         | مدرسہ کے لیے جمع شدہ چند ہے کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 289         | مدرے کا کھاناغیر حقدار نے کھالیا تو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 289         | مدرسہ میں بے وقت آنے والے کھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 290         | مدرے میں نئے جانے والے کھانے کا کیا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 290         | مدنی قافلے والے جامعہ کے کچن ہے کھا نائبیں پکا سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291         | مدنی قافلے والے مدرسه کا کھا تانہیں کھا سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 291         | مدار <i>س و جامعات میں مہم</i> ان نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 292         | مسجد اور مدرسه کی اشیاء کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 292         | منجدکی اشیاء کا مدرسه میں مدرسه کی اشیاء کامنجد میں استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 292         | محدیامدرے کے کولرے تھنڈا یانی بھرکر د کان پر لے کر جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 292         | علطی ہے مدرے کا ڈیسک ٹوٹ گیا<br>سریر میں بہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 293         | مدرے کے ڈیسک پرلکھائی کرناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 293         | مدرے کی دیواریا ڈیسک پرلکھ دیا تو از الہ کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 294         | حیله شرعی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 294         | حیلہ شرق کے دلائل<br>فقات تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 296         | فقیر کی تعریف<br>مرک سی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 296         | مسكبين كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 297         | ز کو قاو فطرہ کے حیلہ کا طریقہ<br>ناع فقہ سرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 297         | شری فقیر کے وکیل ہے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 297         | ' بیله کرتے وقت بیکہنا که "رکھ مت لینا"<br>سر سر بیلہ کا کہ "رکھ مت لینا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 298         | چیک کے ذریعہ حیلہ<br>زکر میں نے تو میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 298         | زکوۃ وفطرہ کی رقم مدارس میں حیلہ کر کے استعمال کرنے کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 398         | سپدصاجب کوز کو ق کے جیلے کی رقم دینا کیہا؟<br>حماس قدر من سرفید بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 299         | جیلے کے بعدرقم لوٹانے کے نجتا طالفاظ<br>زگو ق کے وکیل کیلئے نختا طالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 299         | ر بوق نے وسل سینے خیاط الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 24  | فيضان فرض علوم دوم                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | عمقار کی امداد کرنا کیسا؟                                 |
| 300 | ساجی ادارے کے اُسپتال میں زکو ق کا اِستِعمال کرنا کیسا؟   |
| 300 |                                                           |
| 300 | فَلا حَي اداروں كَيلِئے زَكُو ةَ كِياسَتِعمال كاطريقه     |
| 302 | مدنی قافلیے کے اخراجات                                    |
| 303 | رقم بکسال ہوتگرخورا ک سب کی مکسال نہیں ہوتی               |
| 303 | مَدَ نَى قافِله اورمهمانوں كى خيرخواہى                    |
| 303 | اختِتام فافِله پر بچی ہوئی رقم کامُصرَ ف کیا؟             |
| 304 | دوسرے کے خرج پر سفر کیا ، رقم نے گئی ، کیا کرے؟           |
| 304 | آ دهی زندگی ۱۰ دهی عقل اور آ دهاعلم                       |
| 305 | غریبوں کیلئے رقم ملی ، مالداروں پرخرج کردی ،اب کیا کر ہے؟ |
| 306 | مَدُ نَی قافلے کیلئے ملی ہوئی رقم دوسرے دین کاموں میں     |
| 306 | مالداروں کو چندہ ہے اجتماع میں لے جاتا کیہا؟              |
| 308 | مسجد کی افطاری کا مسئله                                   |
| 309 | كتاب الاضميه                                              |
| 310 | حلال حرام جانوروں کا بیان                                 |
| 310 | بعض جانوروں کا گوشت کھانے ہے منع کی حکمت                  |
| 310 | جانوروں کے حرام ہونے میں قاعدہ کلیہ                       |
| 310 | پرندوں کے حرام ہونے میں قاعدہ                             |
| 310 | حشرات الارض كاكياتكم ہے؟                                  |
| 311 | گدھے، خچراورگھوڑے کا کیا تھم ہے؟                          |
| 311 | جنگل گرھے کیا تھم ہے؟                                     |
| 311 | پچھوے کھانا کیسا؟                                         |
| 311 | ہمارے ہاں جوعام کوایا جاتا ہے،اے کھانا کیسا؟              |
| 311 | یانی کے کون سے جانور حلال ہیں؟                            |
| 311 | کون ی چھلی کھا ناحرام ہے؟                                 |

| 25  |                                                 | فيضان فرض علوم دوم                                         |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 312 |                                                 | جعينًا كھانا كيسا؟                                         |
| 312 | لئے بھون لی کئیں ،ان کا کیا حکم ہے؟             | حيمونی محيلياں بغيرشكم جاك                                 |
| 312 | ں کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                       | جلالہ کون ہے جانور ہے اور اس                               |
| 313 | یدا ہوا ،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟             | كمرى سے كتے كى شكل كا بچه ب                                |
| 314 | ، کا گوشت تناول فرمایا                          | کون سے جانوروں                                             |
| 314 | بمرى كا گوشت                                    | حضورا كرم صلى الندعليه وسلم اور                            |
| 314 | مرغی کا گوشت                                    | حضورا كرم صلى الندعليه وسلم اور                            |
| 314 | ذرگوش كا گوشت                                   | حضورا كرمصلي اللدعليه وسلم اور                             |
| 314 |                                                 | حضورا كرم صلى التدعلية وسلم اور                            |
| 315 | صلى تناول فرمانا                                | حضنورا كرم صلى الله عليه وسلم كالمج                        |
| 315 | گائے کا گوشت                                    | حضورا كرم صلى الندعليه وسلم اورأ                           |
| 316 |                                                 | ذبح کا بیان                                                |
| 316 |                                                 | ذَبِح کا کیامطلب ہے؟<br>پیامطلب ہے؟                        |
| 316 | ئے میں اور کوان ہے بیس؟<br>میں اور کوان ہے بیس؟ | کون ہے جانور ذبح کیے جا کے                                 |
| 316 | <u> </u>                                        | ذ کا ق <sup>و</sup> شرعی کی قسمیں                          |
| 316 |                                                 | ذ کا ة اختياري کي تسمي <u>ں</u><br>پرسند                   |
| 316 |                                                 | ذ کا قاضطراری ہے کیامراد<br>ز                              |
| 316 |                                                 | کرے کیامراد ہے؟<br>روی کئی                                 |
| 317 | ·                                               | ذنح کی جگہ کون می ہے؟<br>کو مین میں سے                     |
| 317 | <u> </u>                                        | مس جانو رکونح کریں گےاور کم<br>عبد معہ می <sup>ش</sup>     |
| 317 | ، کوتمن جگہ ذبح کیا جاتا ہے ، کیا ہیچے ہے؟      | عوام میں بیستہور ہے کہ اونٹ<br>ن بح سے اکتنز صلے بری میں   |
| 317 | _ <u> </u>                                      | ذنج کے لیے کنٹی رگوں کا کٹناط<br>فرقہ الدہ تاریکی میں      |
| 318 | <b>1</b>                                        | فوق العقدہ (گھنڈی سے اوبر<br>ذبح کرنے سے جانور حلال ہم     |
| 318 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | دن تریخ کے جانور طلاق ہم<br>بمری ذبح کی اور خون نکلا مگر ا |
| 319 | ک می <i>ل کر نت بیدانه جو</i> ق تو              | مرفاد بالمادر ون تقارا                                     |

| https://archive.org/details/( | @madni_      | library     |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| https://archive.org/details/( | و بغلوم و وم | ب وغيان فرح |

| 26          |          | <u>- برانی</u> فرض علوم دوم                                                                                                                                     |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> |          | من چیز ہے ذبح کر سکتے میں اور کس ہے نہیں؟<br>''س چیز ہے ذبح کر سکتے میں اور کس ہے نہیں؟                                                                         |
| 320         | <u> </u> |                                                                                                                                                                 |
| 320         | )   _    | جانورکولنانے کے بعد چھری تیز کرنا کیسا ہے؟<br>نبرین سرمی میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                                                                  |
| 320         | 0        | جانور کو مذرج کی طرف تھیئتے ہوئے لے جانے کا کیا تھم ہے؟<br>میں میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک کیا تھی ہے؟                                                  |
| 320         | 0        | وَ نَكُ مُرِتَ ہوئے جھری حرام مغز تک چنج جائے یاسر کٹ کر جدا ہوجائے ،تو کیا تھم                                                                                 |
|             |          | \ <u>-</u>                                                                                                                                                      |
| 32          | 1        | ذخ کرتے ہوئے جانور کامنہ کس طرف کرنا جاہیے؟                                                                                                                     |
| 32          | 2        | فرنگاختیاری کن جانورول میں ہوتا ہے اور ذبح اضطراری کن میں؟                                                                                                      |
| 32          | 2        | کیاعورت کاذبیجہ حلال ہے؟                                                                                                                                        |
| 32          | 23       | جن کے ذبیحہ کا کیا تنگم ہے؟<br>ایس کے ذبیحہ کا کیا تنگم ہے؟                                                                                                     |
| 32          | 23       | ذ نَح مِن بَسم اللّٰه نه رِيْهِ هِي تَوْ جِانُور حلال بوگايانهيں؟<br>• ف تح مِن بَسم اللّٰه نه رِيْهِ هِي تَوْ جِانُور حلال بوگايانهيں؟                         |
| 32          | 23       | ذ نج کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ خدا کے علاوہ کا نام بھی لیا تو کیا حکم ہے؟                                                                                       |
| 32          | 24       | بسم اللہ کی ( ہ ) کوظا ہر نہ کیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                 |
| 32          | 25       | اً کرز بان سے بسم اللہ کہی اور ول میں بیزیت حاضر نہیں تو                                                                                                        |
| 3:          | 25       | كياذ بح كرنے والے كى طرف ہے كوئى دوسرا بسم الله يز هسكتا ہے؟                                                                                                    |
| 3           | 26       | جم الله یز هیناور ذیح کرنے میں زیادہ فاصلہ ہو گیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                |
| 3           | 26       | ئیاد و بگریون کواکتھالٹا کرایک ہی مرتبہ بسم اللّٰہ پرّ ھ کر ذیح کر سکتے ہیں؟<br>سے بیاد و بگریوں کواکتھالٹا کرایک ہی مرتبہ بسم اللّٰہ پرّ ھ کر ذیح کر سکتے ہیں؟ |
| 3           | 27       | اَکْرِمِرْ فِی الْزِارِ دِر خت برِ جَلِی کِی اورائے تیر مارکر ہلاک کیا تو کیا تھم ہے؟                                                                           |
| 3           | 28       | گائے یا بھری وزئے کی اس کے پید میں بچدنکلا اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                    |
| 3           | 328      | زندہ حلال جو نور کا کوئی مکٹر ا کاٹ کر جدا کرلیا ،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                    |
|             | 329      | زندہ چھی میں سے ایک ٹکڑا کا ٹ لیا،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                    |
| Γ;          | 329      | جن جانوروں = گوشت کھایانہیں جاتا کیاان کا گوشت وغیرہ ذبح شرعی ہے پاک                                                                                            |
|             |          | بوج ئے گا؟                                                                                                                                                      |
|             | 330      | قربانی کے فضائل                                                                                                                                                 |
|             | 334      | سابقه امتون مین قربانی                                                                                                                                          |
|             | 334      | ہا بیل اور قابیل کی قربانیاں                                                                                                                                    |

| 27                                           | فيضان فرض علوم دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b> ********************************* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 336                                          | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی قربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 339                                          | حضرت سلیمان علیه السلام کی قربانیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 399                                          | حضرت عبدالمطلب كي قرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 340                                          | قربانی کا وجوب اور اس کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 340                                          | قربانی کے واجب ہونے پردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341                                          | قر بالی واجب ہونے کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 342                                          | قربانی کانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 342                                          | قربانی اورز کوۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 342                                          | اگرعورت میں قربانی کی ساری شرا کط پائی جائیں تو اس پرجھی قربانی واجب ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 344                                          | قربانی صرف غنی ہی برواجب ہوتی ہے یافقیر برجھی واجب ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 345                                          | مسافراور نقیر برقر بانی واجب نہیں ،اگرانہوں نے کرلی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 345                                          | مج كرينه والامسافر بهوتا ہے، تو كيااس بر بھى قربانى واجب نبيں؟<br>يَعِدَ انْ يَدِيدُ وَالامسافر بهوتا ہے، تو كيااس بر بھى قربانى واجب نبيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 345                                          | کیابالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف ہے بغیران کی اجازت ہے قربانی کی جاسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 345                                          | ما لکِ نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو کتنی قربانیاں کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 346                                          | اگر مالک نصاب تھا،قر بانی نہ کی ،وفت گزرگیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 347                                          | قربانی کے دنوں میں قربانی کے بجائے ہیںےصدقہ کئے جانتے ہیں؟<br>"" و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 348                                          | قربانی کا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 348                                          | قر بانی صرف تمین دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 350                                          | تینوں دنوں میں قربانی کے لیے سب سے افضل دن کون ساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 352                                          | شھر اور دیھات میں قربانی کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 352                                          | کیا پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا ضروری ہے؟<br>اُگر شد معرب سے ساتھ میں فقہ میں تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 352                                          | اگرشهر میں متعدد جگہ عید ہوتی ہوتی کیا کر ہے؟<br>اگ شد کسر سے بری کر ہے تا ہوتی ہوتی کہ ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 352                                          | اَ رشهر میں کسی وجہ ہے عمید کی نماز نہ ہوئی تو قربانی کیا تھام نے؟<br>وامداً کرنے زیر معمد میں سیار نہ تاریخ کی سیار کا میں میں میں ان کا میں میں میں ان کا میں میں کا میں میں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 353                                          | امام اگرنماز عید میں بی ہے اور سی نے قربانی کروی تو ایا نام این اور سی ا |
| 354                                          | قربانی واجب هونے کے باوجود نه کرنے کے<br>مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u> </u>                                     | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 2        | 8              | فيضان فرض علوم دوم                                                                                                               |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | 55             | جس جانور کی قربانی دا جب تھی ایا منح گزر نے کے بعدا سے پیج ڈ الاتو کیا تھم ہے؟                                                   |
|          | <del>- +</del> | قربانی کی منت مانی ، جانور معین نبیس کیاتو کیاتھم ہے؟                                                                            |
| $\vdash$ | 555            | قربانی کے جانور کا بیان                                                                                                          |
| -        | 356            | کس جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟                                                                                                    |
| $\vdash$ | 356            | کیاو <sup>ح</sup> شی جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟                                                                                  |
| -        | 356            | قربانی کے جانور کی کننی عمر ہونی جاسے؟                                                                                           |
| $\vdash$ | 356            | ار بات ها بازار می از بازار این ا                  |
| F        | 357            | انجيني ۽ آن آ                                                                                                                    |
|          | 257            | ا من من کام ما من                        |
|          | 364            | المعاوب كا بيان                                                                                                                  |
|          | 364            | الرقر مانی کے جانور میں عیب ہوتو کیا ظم ہے؟                                                                                      |
|          | 364            | م حيوب في معيل<br>نبست مي                                                                    |
|          | 366            | حرید نے وقت عیب ندھا، بعد میں پیدا ہو گیا تو کی حتم ہے؟<br>• بعد میں میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ہیں اور کیا تو کی حتم ہے؟ |
|          | 366            | حرید تے وقت عیب تھا تو کیا صم ہے؟<br>ایک ذریعہ میں میں میں تیا                                                                   |
|          | 367            | قربانی کا جانو رمزگیا تو کیاظم ہے؟                                                                                               |
|          | 368            | قربانی کے جانور میں شرکت                                                                                                         |
| l        | 368            | گائے بااونٹ میں الرکسی کا حصہ سماتویں جصے ہے کم ہوتو کیا حکم ہے؟<br>پر اسک میں الرکسی کا حصہ سماتویں جصے ہے کم ہوتو کیا حکم ہے؟  |
| l        | 368            | گائے یا اونٹ میں کسی کا حصہ ساتویں جھے سے زیادہ ہوتو کیا حکم ہے؟                                                                 |
| 1        | 368            | گائے اور اونٹ میں سات جھے<br>اس                                                                                                  |
| 1        | 373            | گائے دغیرہ میں شرکت کی تو گوشت کیسے تقسیم کریں گے؟                                                                               |
|          | 375            | قربانی کے شرکا میں ہے بعض کی نیت عقیقہ کی ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                      |
|          | 375            | گائے خریدنے کے بعد دوسروں کواس میں شریک کرنا کیسا ہے؟                                                                            |
|          | 376            | قربانی کیے بعض مستحبات                                                                                                           |
|          | 377            | قربانی کا گوشت                                                                                                                   |
|          | 377            |                                                                                                                                  |
|          | 377            | ائرمیت کی طرف ہے قربانی کی تواس کے گوشت کا کیا کرے؟                                                                              |

Purchase Islami Books Online Contact:

| 29          | فیضان فرض علوم دوم <del></del>                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377         | کیا قربانی کا گوشت کا فرکودے سکتے ہیں؟                                                   |
| 377         | قربانی اگرمنت کی ہے تو گوشت کا کیا کرے؟                                                  |
| 379         | حلال جانور کے ممنوع اعضاء                                                                |
| 379         | حلال جانور کے کیور ہے کھانے کا کیا تھکم ہے؟                                              |
| 379         | اوجزی کھانا کیسا ہے؟                                                                     |
| 380         | آنتین کھانا کیساہے؟                                                                      |
| 380         | حلال جانوروں میں کل کتنے اعصا ممنوع میں؟                                                 |
| 382         | قربانی کی کھال اور جھول وغیرہ کابیان                                                     |
| 383         | قربانی کی کھال امام سجد کو وینا کیسا ہے؟                                                 |
| 383         | کیا قربانی کی کھال قبرستان کی جارد یواری بنانے یا قبرستان کی مرمت وغیرو کے لیے دی<br>سکت |
|             | ا جا سی ہے؟<br>انتخاب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 384         | قربانی کی کھال مسجد میں دینا کیبیا؟                                                      |
| 384         | قربانی کی کھالیں اسکول کی تعلیم کیلئے دینا کیہا؟<br>غربا کو کھالیں لینے دیجئے            |
| 385         | ا پی قربانی کی کھال نیچ دی تو؟<br>اپنی قربانی کی کھال نیچ دی تو؟                         |
| 385         |                                                                                          |
| 386         | دبح سے پھلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا<br>قربائی کا جانوردودھوالا ہوتو کیا تھم ے؟     |
| 386         |                                                                                          |
| 386         | فربانی کے لیے جانورخریدا،اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کا کیا تھم ہے؟                     |
| 388         | دوسریے کے جانور کو بلااجازت قربان کردیا                                                  |
| 391         | مربانی کرنے کا طریقہ                                                                     |
| <b>39</b> 2 | مرب تریدن دفت                                                                            |
| 393         | ماخذومراجع                                                                               |
| 395         |                                                                                          |

### كتاب العقائد

سوال : كياالله تعالى نے ہمارے بيارے نبى محمصطفىٰ صَلَى (للهُ عَلَيْهِ وَمَلْمِ كُوعِلْمِ غیبعطافر مایاہے؟

**جواب :جي بان! قرآن وحديث سے ثابت ہے كداللّٰد تعالىٰ نے حضور صلىٰ لاللّٰه** عليه ومنز كوكثيرعكم غيب عطافر مايا ہے۔ پچھ د لائل درج ذيل ہيں:

### يېنىرىدەرسولون كوغىب:

اللَّهُ تَعَالَى قُرِما تَا ٢٠ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُنظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارُ تَسخَسى مِنُ رَسُولِ ﴾ ترجمه:غيب كاجاننے والاتواييے غيب يركسي كومسلط نبيس كرتا سوائے اینے پیندیدہ رسولوں کے (پ29،سورد جي، آيت 26)

پتاچلا كەلىندىغالى اپنے يېندىدە رسولوں كوغيوں يرمطلع فرما تا ہے اور كوئى مسلمان اس بات میں شک نہیں کرسکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی (لله علیہ درمنم الله تعالیٰ کے پیار ہے رسول اور حبیب ہیں ۔

### سيب تجهيسكها ديا:سوال

الله تعالى قرما تا ٢ ﴿ وَعَلَمْ مَا لَمْ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَطِيمًا ﴾ ترجمه: اورته حين سكها ديا جو يجهم نه جانة تصاور الله كاتم يربر افضل

(ب5، سورة النساء، أيت 113)

اس آیت کے تحت تفسیر جلالین میں ہے''ای میں الاُحیک م والْعیب '' ترجمه : یعنی احکام اورغیب کی جو با تیں نہ جانتے تھے سب سکھادیں۔

(تفسير حلالين اج 1 اص 122 ادار العديث القابرة)

ال آیت کے تحت تغیر میں ہے' آل علم مالکان ومایکون هست كسه حسق سبحسانسه درشب اسرابدان حضرت غيضان فرض علوم دوم <u>على ما موم علوم دوم</u> المعادم دوم المعادم دوم المعادم دوم المعادم المعادم

عطافرمود جنانجه درحديث معراج هست كهمن درزير عرش بودمرقط رادرخلق من ريختنده فعلت ماكان ومسابہ تکون "ترجمہ: بیما کان و ما یکون کاعلم ہے کہ فق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی (للهٔ علیه زمل کوعطافر مایا، چنانچه حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے،ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم (مغلبيير فأدري أردو رحمه تفسير حسيني، سورة النساء ، أيت 113، ج1، ص192)

## غیب بتانے میں بخیل نہیں:

التدتعالى فرما تا ب ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ ترجمه: اوربه نبي غيب بتائے میں بخیل نہیں۔ (پ30 سورة التكوير، آيت 24)

تفسير خازن اورتفسير بغوى مين اس آيت كريمه كے تحت لكھا ہے 'الله يَا أَيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يبخل به عليهم بَلُ يُعَلِّمُكُمُ وَيُخْبِرُكُمُ بِه "ترجمه: في كريم صَنَى (لَا عَلْمِ وَمَاخِ کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں کخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبرد ہے ہیں۔

(ننسير حارن،ج 4،ص399،دارالكتب العلميه بيروت الانفسير بغوى،ج6،ص1006،دارالـــلام

### ابتداءِ خلق ہے دخول جنت و ناریک:

مجیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی (لا حد ہے مروی ب: ((قَامَ فِينَا النَّبِيُّ مِن (لَا عَلِهِ وَمَلْمَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْق، حَتَّى دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيكُ ﴾) ترجمه: اليك بارسيدعالم صلى (للهُ عليهُ رسر نے ہم ميں كھرے ہوكرا بندائے آفرينش سے لے کرجنتیوں کے جنت اور دوز خیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم ہے بیان فرمادیا، یا در کھاجس نے یا در کھااور بھول گیا جو بھول گیا۔

الصحيح بمختاري مباب ساجاء في قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدأُ الحَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَبُونُ عَلَيْهِ لَهُ،

https://archive.org/details/@madni\_library

المنان فرال علوم دوم

ج4،ص106، مطبوعه دارطوق النجاة)

### ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجز ہ ہے:

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ (للہ نعائی حلہ اس حدیث پاک کے تحت فر ماتے ہیں:

میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی
میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی
جائے گی سب بیان فرمادیا اور یہ بیان مبداً (مخلوق کے آغاز بیدائش) ،معاش (رہنے
سبنے) اور معاو (قیامت کے دن اٹھنے) سب کو محیط تھا ،ان سب کو خرق عادت ایک ہی مجلس
میں بیان کردینا نہایت عظیم مجمزہ ہے۔

(فتح الباري،باب ساجاء في قوله تعالى﴿وَبُوْ الَّذِي يَبْدأُ .... ﴾،ج6، ص291،دارالمعرفة،بيروت)

علم ما كان و ما يكون:

فيضان فرض علوم دوم

العربي،بيروت)

### <u>کوئی پرندہ پر مار نے والانہیں:</u>

( مستند احمد بن حنيل اعن ابن ذر غفاري رضى الله تعالى عنه اج 5، ص153 المكتب الاسلاسي البيروت الإالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه اج 2، ميروت الله تعالى عنه اج 2، ميروت الله تعالى عنه اج 2، ص155 مكتبه ابن تيميه القابره)

#### جوحا ہو پوچھو:

نیفان فرض علوم دوم طرف تو به کرتے ہیں۔

(صحيح بخاري،باب الغضب في الموعظة والتعليم،ج1،ص30،مطبوعه دارطوق النجاة)

برچيز کاعلم:

جامع ترفدی شریف وغیرہ کتب کثیرہ میں باسانید عدیدہ وطرق متنوعہ دی صحابہ کرام رضی لاند معلیٰ حربہ ہے کہ رسول اللہ صفی لائد علیہ رسلے نے فرمایا: ((فَ رَأَيْتُ وَ وَضَعَ كَامُ رَبِّهِ وَمَلَى عَبِينَ حَتَى وَجَدُتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيتَى، فَتَجَدَّى لِي حُحُلُّ شَيءٍ وَعَدَوْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيتَى، فَتَجَدَّى لِي حُحُلُّ شَيءٍ وَعَدَدت مير بِي وَعَدَوْل كِي درميان ركھا، ميں نے اس كی شخندک اپنے سينے ميں محسوں كی ، پس مير بے کندھوں کے درميان ركھا، ميں نے اس كی شخندک اپنے سينے ميں محسوں كی ، پس مير بے ليے ہر چيز روشن ہوگئ اور ميں نے ہر چيز کو پيجان ليا۔

(جامع ترمذی ،ج5، ص 221، دارالغرب الاسلامی ،بیروت)

امام ترفدی ای صدیث کے متعلق فرماتے ہیں ' هَاذَا حَسدِیسٹ حَسَسنٌ حَسَسنٌ مَعَجَمع نَهُ الْحَدِیثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِیث حَسَسنٌ صَحِیح : سَأَلُتُ مُحَمة بیرہ یہ میں اِسْماعِیلَ، عَنُ هَذَا الحَدِیثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِیث حَسَنٌ صَحِیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: بیردیث حسن صحیح ہے۔

( جامع ترمذي ، ج5 ، ص 222، دارالعرب الاسلامي ، بروت)

ز مين وآسان كاعلم:

ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں: ((فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔

(سنن الترمذي مج5 مص 222، دارالغرب الاسلامي مبروت)

#### حيات الانبياء

سوال: کیا ہمارے نبی منبی (لله علیہ دَمَعُ اور دیگرانبیا علیم (لدلا) زندہ ہیں؟

جسواب نبیاء کرام حیات حقق دنیا وکٹ علیہ دَمَعُ اور تمام انبیاء کرام حیات حقق دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں دیے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

دیکے جاتے ہیں، جہال چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

دیناوی رصوبہ ، جہال جاہیں تشریف کے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

انبیاء علیم (لهلا) پی اپنی قبروں میں اُسی طرح بحیاتِ حقیق زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہال چاہیں آتے جاتے ہیں، تقدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کواُن پرموت طاری ہوئی، پھر بدستورزندہ ہوگئے، اُن کی حیات، حیاتِ شہدا ہے بہت ارفع واعلیٰ ہے، فاتھذا شہید کا ترک تقسیم ہوگا، اُس کی بی بی بعدِ عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیا کے، کہ وہاں یہ جائر نہیں۔ (سہار شریعت، مقسہ 1، ص 58 تا 60 نکیۃ المدینہ، کواجی)

# حیات انبیاء بر پچھود لائل مردہ نہ کہو:

(پ2،سورة البقرة ، أيت 154)

## <u>مرده خیال بھی نہ کرو:</u>

ایک دوسرے مقام پرارشادفر ماتا ہے ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمُواتًا بِلْ أَحُیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرُزَقُونَ ﴿ تَحْسَبَنَّ اللّهِ بِمَانَ اورجوالله کی راویس اللّهِ أَمُواتًا بِلْ أَحُیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرُزَقُونَ ﴿ تَحْسَبَنَ اللّهِ بِمَانَ اورجوالله کی راویس مردونہ خیال کرنا بلکہ وواسیخ رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے مارے گئے ہرگز انہیں مردونہ خیال کرنا بلکہ وواسیخ رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے

فيضان فرض علوم دوم

(پ4،سوره ال عمران، آيت169)

-0:

### ندکوره آیات سے وجبراستدلال:

مٰدکورہ آیات سے فقہاء ومحدثین نے نبی پاک طلع (لکۂ عکبہ دعائم کی حیات پر دوطریقوں سے استدلال کیا ہے:

(1) جب شهیدزنده بین توانبیاء علیم (له(ز) توبدرجهٔ اولی زنده بین\_

(2) الله تعالیٰ نے حضور طلی (لکهٔ عکیهِ دَمَاغ کوبھی شہادت سے سرفراز فرمایا ہے کیونکہ آپ طلی (لکهٔ علیه دَمَاغ کا وصال زہر آلودہ بکری کھانے کی وجہ سے ہوا،لہذا آپ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

حضرت عائشه صدیقد رضی لا نعابی حسید وایت ہے، فرماتی ہیں: ( الے سے النّبی صَلَی لِلَهُ عَلَی مُرَضِهِ الّذِی مَاتَ فِیهِ: یَا عَانِشَةٌ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الشّبی صَلَی لِلْهُ عَلِی رَمَعَ فِی مُرَضِهِ الّذِی مَاتَ فِیهِ: یَا عَانِشَةٌ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الشّبَی صَلَی لِلْهُ عَلِی وَلَمْ یَعْوَدُ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهُرِی مِنْ ذَلِكَ السّمِی الطّعَامِ الّذِی أَحَدُتُ بِخَیْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهُرِی مِنْ ذَلِكَ السّمِی الطّعَامِ الّذِی أَحَدُتُ السّمِی لِلْهُ عَلَی وَمَعْ اللّهِ مَنِ لِلْهُ عَلَی وَمَعْ اللّهِ مَنِ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی وَمَعْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی وَمَ اللّهُ عَلَی وَاللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

البرساله بيروت المكالمستدرك للحاكم ،كتاب المغازي والسرايا،ج 3، ص 60،دارالكتب العلميه، ببروت الاالمعجم الكبير للطبراني،باب من روى عن ابن مستعودانه لم يكن مع الخ،ج 10، ص109، سكتبه ابن تيميه القابره الممسند ابي يعلى الموصلي مستدعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ج9،ص132،دارالمأسون للترات،دسشق)

امام حاکم اورامام ذہبی نے اس روایت کو بخاری مسلم کی شرط برسیح قر اردیا ہے۔

(المستدرك للحاكم ، كتاب المغازي والسرايا، ج3، ص60، دارالكتب العلميه، بيروت) فقيه ومحدث علامه على قارى رحمة (لله عليه لكصة بين 'فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي حَقَّ الشُّهَدَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ ﴿ بَلُ أَحْيَاءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾ فَكَيْفَ سَيَّدُهُمُ بَلُ رَئِيسُهُمُ : لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ أَيْضًا مَرُتَبَةُ الشَّهَادَةِ مَعَ مَزِيدِ السَّعَادَةِ بِأَكُلِ الشَّاةِ الْمَسُمُومَةِ وَعُودِ سُمَّهَا الْمَغُمُومَةِ "رجمه: امت محرى كشمداء كيار عين الله تعالى نے

فرمایا: (بلکہ وہ اینے رب کے پاس زندہ ہیں ،روزی پاتے ہیں) تو ان کےسردار بلکہ ان کے رئیس کے لیے کیا مرتبہ ہوگا کیونکہ انہیں دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ شہادیت کا مرتبہ بھی

حاصل ہوا ہے کہ ایک دفعہ زہر آلود بکری کا گوشت تناول فر مالیا تھا جس کا زہر آخری عمر میں لوث آيا تھا۔

(سرقاة المفاتيح باب الجمعة ،ج 3،ص 1020 دار الفكر،بيروت)

هیم محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحه (ند حده اس آیت کولکھ کرفر ما<u>ت</u>ے إِينَ " وَالْأَنْبِيَاءُ أُولَى بِذَلِكَ، فَهُمُ أَجَلَّ وَأَعْظُمُ، وَمَا نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدُ جَمَعَ مَعَ النَّبُوَّةِ وصُفَ الشُّهَادَة، أَلُهُ خُلُونَ في عُمُومِ لَفُظِ الْآيَة " ترجمه: انبياء بدرجة اولى زنده بين كدوه مرتبے میں ان سے بردھ كر ہیں، (بلكه )كوئى ايها ني نہيں جس كے وصف نبوت كے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہولیں انبیاء بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوں گے۔

(الحاوي للفناوي،الانبياء الادكياء بحياة الانبياء،ج2،ص180،دارالفكر،بيروت)

# الله کانی زنده ہے:

حضرت ابودرداءرض رالد نعالي عنه سے روایت بے مرسول اللہ صفی رالا علیہ زر نے ارشاوفر ما يا: ( (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَادُ الْأَنْبِياء و فَنَبِي اللَّهِ حَيّ

و در روم المتال فرض علوم دوم المتال المتعدد و المتال المتعدد و المتال المتعدد و المتال المتال المتال المتال المتعدد و المتال المتال المتعدد و المت

یہ۔ رُزی)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پرانبیاء علیم (نسان) کے اجسام کھانے کوحرام کردیا ہے، پس اللہ کانبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔

(سنن ابن ساجه بهاب ذكر وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 1،ص524 داراحياء الكتب العربيه، بيروت)

#### <u>قبر میں نماز:</u>

حضرت انس رضی (لله نعالی حدے روایت ہے،رسول الله صلی (لله علیہ رسلی نظرے نے ارشادفر مایا: ((مَسَرَدُتُ عَلَی مُوسَی وَهُو یَصَلِّی فِی قَبْرِهِ)) ترجمہ: (معراج کی رات) میں موکی حدد (للا) کے پاس سے گزراوہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم،باب من فضائل موسی علیه السلام،ح 4،ص1845،داراحیا، التراث العربی، بیروت)

# تمام انبياءمسجد اقصيٰ ميں:

حضرت الس رض (لله نعالی حدید روایت ہے، نبی کریم علی رلا علیہ والله المثناء میں الله علیہ والله المثناء میں: ((ائع مدید الله فقد میں المثناء میں: ((ائع مدید الله فقد میں الله فقد میں الله فقد میں داخل ہوا، پس میرے لیے جبسریا کہ متنا کہ میں الله کوجمع کیا گیا ، تو مجھے جبریل حد (دلال نے آئے کیا یہاں تک کہ میں نے المبیاء حدیم (دلال نے کہا یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی۔

(سنن نسائي، فرض الصلوة وذكر الاختلاف،ج1،ص221،مكنب المطبوعات الاسلامية، حلب)

#### انبیاءزنده <u>یں</u>:

امام بزار مند بزار مند بزار مند بزار من منام ابویعلی موسلی مسلی مسلی بعلی میں اورا مام بہتی اور مند (لا علیہ اپنی کتاب مسلم الانبیاء فی قبور هم "میں روایت قل کرتے ہیں: ((الانبیکاء میں قبور هم آخیکاء "یصلّون) ترجمہ: انبیاء علیم (لالانبیکاء میں قبور هم آخیکاء "یصلّون) ترجمہ: انبیاء علیم لالانبیکاء میں قبور هم آخیکاء "یصلّون) ترجمہ: انبیاء علیم لالانبیکاء میں فروں میں زندہ ہیں

فیضان فرض علوم دوم نمازیں پڑھتے ہیں۔

(سسند بزار،مسند الى حمزه انس،ج 13،ص62،مكتبة العلوم والحكم، المدينة العنوره المسند الى يتعلى، ثانت البانى عن انس رضى الله عنه، ح 6،ص147 ، دار المأسون للتراث، دمشق الاحياة الانبياء فى قبورجم احياء يتسلون ج 1،ص74،مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوره)

<u>شخ محقق كامؤقف:</u>

تیخ عبدالحق محدث دہلوی رصہ (ند عدیہ 'مدارج النبو ہ' میں فرماتے ہیں:
انبیاء علیہم السلام کی حیات وزندگی کا ثبوت علماءِ امت کا اجماع سکہ ہے،اس
میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں،اس لیے کہ انبیاء کی زندگی شہداء اور مجاہدین کی زندگی سے زیادہ
کامل اور قوی تر ہے، شہداء کی زندگی تو معنوی اور اخروی ہے مگرانبیاء کی زندلی حسی اور دنیاوی
زندگی ہے،اس بارے میں احادیث و آثار وار دہیں۔ دیدارج النبوہ سترجہ ہے۔م 747)

• • فیضان فرض علوم دوم

### محبوبان خدا كاوسيله

سوال : کیاالله تعالی کی بارگاه میں انبیاء علیم (لهنائ) اوراولیاء کرام علیم (رحه کاوسیله پیش کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جيواب : جي ٻال! وسيله کا ثبوت قر آن وحديث ميں موجود ہے۔ اس پر پچھ دلائل درج ذیل ہیں:

## وسیلیه تلاش کرو:

قرآن پاک میں ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابُتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَابُتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَالْمِيْلَ اللَّهِ وَالْمِيْلَ اللَّهِ وَالْمِيْلَ اللَّهِ وَالْمِيْلَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤُفِقُوا إِلَيْهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُوا إِلَيْهُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقُوا إِلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُلّمُ وَاللّهُ وَالل

اعمال کا مقبول ہونا بھینی نہیں جب ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو وہ ہتیاں جواللہ عرد من کی بارگاہ میں یقینا مقبول ہیں ان کا وسیلہ بدرجۂ اولی جائز ہے۔ فسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں ہے ' واعلم ان الآیة الکریسة صرحت بالامر بابتغاء البوسیلة ولا بد منها البتة فان الوصول الی الله تعالی لا یحصل الا بالوسیلة وهمی علماء الحقیقة ومشایخ الطریقة 'ترجمہ: جان لوکہ اس آیت میں وسیلہ وهمی علماء الحقیقة ومشایخ الطریقة 'ترجمہ: جان لوکہ اس آیت میں وسیلہ وهمی علماء الحقیقة ومشایخ الطریقة 'ترجمہ: جان لوکہ اس آیت میں وسیلہ وصون نہیں ہوتا اور وسیلہ علماء حقیقت اور مشائح طریقت ہیں۔

(روح البيان أفي التفسير، سورة المائده سورت5، أيت 35، ج2، ص387 دارالفكر ميروت)

بعثت سے سلے حضور من زند علیہ زند کا وسیلہ:

حضور على (للهُ عله دَمَعَ كَ بعثت سے قبل يه دِي ان كے توسل سے دِعا كرتے سے قبل يه دِي ان كے توسل سے دِعا كرتے سے قبل أن يك ميں ہے ﴿ وَلَـمَّا جَاءَ هُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ مُصدّق لَما مَعَهُمُ وَسَلَّا فَعَلَى اللّهِ يُعَانَ عَلَى الّهِ يُنَ كَفَرُوا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور جب الا

کے باس اللہ کی وہ کتاب ( قرآن ) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب ( توریت ) کی تصدیق فرماتی ہے۔ تقریب کی تصدیق مائی ہے۔ تصدیق مائی ہے۔ تصدیق مائی ہے۔ تھے۔

(سورة المترة اسورت 1، أيت 89)

امام ابن جربر طبری رحمه (ند عبه (متوفی 310 هے) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے

ين

حضرت ابن عباس رصی (للہ نعانی حصہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: یہودی رسول اللہ صلی (لذ علبہ رسم کی بعثت سے پہلے آپ طلی (لله علیہ دمام کے وسیلہ سے اوس اور خررج قبیلوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعا کیں کرتے تھے، جب حضور طلی (لله علیہ دَمام عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ گفر کیا اور جو کہتے تھے اس کا انکار کردیا۔ حضرت معاذبین جبل اور بن سلمہ کے بھائی بشر بین براء بین معرور نے کہا: اے بہودیو! اللہ سے ڈرواور اسلام قبول کرلو بتم محر مصطفیٰ صلی (لله علیہ دمام کے وسیلہ سے ہم پر فتح یہودیو! اللہ سے ڈرواور اسلام قبول کرلو بتم محمصطفیٰ صلی (لله علیہ دمام کے وسیلہ سے ہم پر فتح یہودیو! اللہ سے ڈرواور اسلام قبول کرلو بتم محمصطفیٰ صلی دلا عظیم درائی کے وسیلہ سے ہم پر فتح ما تھے کہورہ مبعوث ہونے والے ما تھے اور تم ہمیں بتاتے تھے کہوہ مبعوث ہونے والے میں اور جمیں ان کی صفات بیان کرتے تھے۔

النسير طري،نجت أيت مدكوره،ج2،ص332،مؤسسة الرسالة،بيروت)

## ني صر الد عنه زس كى بارگاه ميس آ جاؤ:

الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَلَو أَنَّهُ مُ إِذُ ظَلَمُ وَا أَنْفُسَهُ مَ جَاء وُكَ فَاسْتَغْفَرُ وَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ رَحِيمًا ﴿ رَحِيمًا ﴾ رَجِيمًا ﴾ رَجِيمًا ﴾ رَجِيمًا ﴾ رَجِيمًا ﴾ والله وَاسْتَغْفَرُ وَا اللَّهَ وَاللهُ وَاسْتَغُفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ والله والله تقالى سے معافی اپنی جانوں پرظلم کر بیتھیں تو اے مجبوب آپ کی بارگاہ میں آجا کیں اور الله تقالی سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ایشد تعالی کو بخشنے والا مهر بان با کیں گے۔ وہ بین اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ایشد تعالی کو بخشنے والا مهر بان با کیں گے۔ وہ بین اور دسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ایشد تعالی کو بخشنے والا مهر بان با کیں گے۔ وہ بین اور دسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ایشد تعالی کو بخشنے والا مهر بان با کیں گاہ ہے۔ وہ بین اور دسور دالسنا، ماہد وہ دولا میں اور دول الله میں اور دول بین با کیں اور دول بین با کیں گاہ کے دولت میں آجا کے دولت کی بین اور دولت کی بارگاہ میں آجا کی بین اور دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی بارگاہ میں آجا کی بین اور دولت کے دولت کی بارگاہ میں آجا کی بین کے دولت کی بارگاہ میں آجا کی بارگاہ کی بارگاہ کی بین کی بارگاہ کی بین کے دولت کی بارگاہ کی بین کے دولت کی بارگاہ کی بین کے دولت کی بارگاہ کی بین کی بارگاہ کی بارگا

امام قرطبی رحمهٔ (لله مُعانی عبه (متوفی 671ھ)نے اس آیت بیاک کے تحت میہ روایت نتل کی ہے: حضرت علی رضی (لله نعالی عند سے روایت ہے، رسول الله علی (لله علیہ رسلم کے فن کرنے کے تین دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا، اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یارسول الله علی (لله علیہ دسم جوآپ نے فرمایا ہم نے سااور جو آپ علیٰ (لله علیہ دَسَم نے آپ سے یاد کیا ، اور جوآپ آپ منی (لله علیہ دَسَم الله تعلی کی طرف سے یاد کیا اور ہم نے آپ سے یاد کیا ، اور جوآپ برنازل ہوااس میں ہے آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جا نے عاصر ہوا تو جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جوا تو میں دیا تھیں ہے۔ کے حضور میں اللہ سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جوا تو میں کی بخشش کراہے ، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کے تیم کی بخشش کی گئا۔

(الجامع لاحكام القرآن لقرطبي، تحت الآية فأولو النهم أد طلموا القسيد -- و مع 5- مر 266 265 دار الكتب المتسرية القاهرة)

## حضرت عمرفاروق رض (لدنعاني حنه كاتوسل كرنا:

معین سیراب فرمادے ۔ توراوی کہتے ہیں کہ المعدودی ناسد میں سیراب فرمادے ۔ توراوی کہتے ہیں المعدودی کے اللہ میں سیراب فرمادے ۔ تیں کہ المعدودی کے اللہ علی المعدودی کے اللہ علی المعدودی کے اللہ علی المعدودی کا اللہ میں معالی کے اللہ علی المعدودی کا اللہ علی المعدودی کے اللہ علی کے اللہ علی المعدودی کا اللہ علی کے اللہ علی کرمی صلی کی کرمی صلی کی اللہ علیہ کا اللہ علی کے اللہ تعالی کے اللہ علی کے اللہ تعالی کے اللہ علی کے اللہ تعالی کے اللہ کے اللہ تعالی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ تعالی کے اللہ کے اللہ کے اللہ تعالی کے اللہ کے

حضور ضلى الذعكب دَمَن كاخود وسيله سكهانا:

صديث ياك مين م: ((عَنْ عَتْمُانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى (لَا تَعَلِمِ وَمَلْمَ فَقَالَ : ادْءُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ : إِنْ شِنْتَ أَخُرْتُ لَكَ وَهُو خَيرٍ وَإِنْ شِنْتَ دَعُوتُ فَقَالَ : ادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتُوضًا فَإ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن وَيَدُعُو بِهَذَا النَّعَاء:اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ ۚ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدُ تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ غَشَفَعُهُ فِي ) ترجمه: حضرت عثمان بن صنیف رضی (لله نعالی عنه سے روایت ہے، ایک نابینا آ دمی نبی کریم صنی (لکهٔ عکبهِ دَمَامَ کی با گارہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے ۔ فرمایا: اگر تو جا ہے تو میں تمہارے لیے دعا کومؤخر كردول اور بيتمهارے ليے بہتر ہے اور اگر جاہے تو دعاكروں۔اس نے عرض كيا: وعافردي \_توني كريم منى (لله عليه وَمَلَم في السيحكم ديا كه الجيل طرح وضوكر ك دورکعت نماز پڑھواوراس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھے ہے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ كرتا ہول بوسيلہ تيرے نبي محمد صلى لالدُ عليه دَمَامَ كے كه مهرباتی كے نبي ہيں، يارسول التدم صنی (لکه علیه زمکم امیں حضور کے وسلے ہے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوکہ میری حاجت روا ہو۔الی ان کی شفاعت میرے ق میں قبول فریا۔

(سسن ابن ساجه العربيه المجاه في صلوة الحاجة الم المحادداراحياه الكتب العربيه البروت المحام ترمدي كتاب الدعوات اباب في دعاء الضيف ح الم 461 دار الغرب الاسلامي البروت المحسند احمدان حنبل احديث عثمان ابن حنيف اج 28 م 478 مؤسسة الرساله البيروت المحصحيح البر خزيسه الباب صدود الترعيب والتربيب اج 2 الم 225 المكتب الاسلامي البروت المحسندرات اكتاب صدود الترعيب والتربيب المحام المحامدار الكتب العلميه البروت المحسندرات اكتاب صدود التطوع اباب دعاء ردالبصراح 1 م 458 دار الكتب العلميه البروت المحدد النبوه النبوه التسرير ما كان فيه المح 166 دار الكتب العلميه الميروت)

منن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے 'فَالَ أَبُو إِسُحَاقَ :هَذَا

عَدِيثُ صحيحٌ "رَجمه: امام الواحق نے کہا: بینے حدیث ہے۔

(سنن أن ماجماباًب ماجاء في صلوة الحاجة، ج 1،ص441داراحيا، الكتب العربيه، بيروت)

امام حاتم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا'' ھَـذَا حَـدِیـٹ صَـحِیـے عَلَی شَرُطِ الشَّیْخَیُن''ترجمہ: بیرحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط پرضیح ہے۔

(المستدرك ،كتاب صلوة التطوع،باب دعاء ردالبصر،ج1،ص458،دارالكتب العلميه سيروت)

امام ترندی نے اس کے بارے میں کہا'' ھَــذَا حَــدِیـــتْ حَسَنَ صَـحِیـحٌ غَرِیب''ترجمہ: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذي، كتاب الدعوات،باب في دعاء الضيف،ج5،ص461،دارالغرب الاسلامي،بيروت)

## وصال ظاہری کے بعدوسیلہ:

حضرت عثمان بن حنیف رضی (لله نعالی عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ( (أَنَّ رَجُكُا ا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُتْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِى (لا عَدُ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُتْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ اللَّهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِي ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنْيَفِي النِّتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ النِّ الْمَسْجِلَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِينًا مُحَمَّدٍ مَنَى (لاُ عَدِرَهُ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنَّى أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي وَتُذَكُورُ حَاجَتَكَ وَرُحَ حَتَّى أُرُوحَ مَعَكُ فَأَنْطَكُقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بِنِ عَقَانَ رَخِي (لا عَنْ فَجَاءَ الْبُوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِيهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُتْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَى (لذعنه فأَ خَلَسَهُ مُعُهُ عَلَى الطُّنْفِسَةِ فَقَالَ: حَاجَتُك؟ فَذَكَرَ حَاجَتُهُ وَقَضَاهَا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكُرْتُ حَاجَتَكَ حَتَى كَانَ السَّاعَةُ وَقَالَ : مَا كَانَتُ لَكَ مِن حَاجَةٍ فَأَذْكُرُهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلُ خَرَجَ مِن عِنْدِةِ فَلَقِي عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ :جَزَاكَ اللهُ خَيرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىَّ حَتّى كَلَّمْتَهُ فِي، فَقَالَ عُثْمَانُ بن حُنيْفٍ : وَاللَّهِ مَا كُلُّمْتُهُ وَلَكِنِّي شَهَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَى (لَا عَدِ رَلَمُ وَأَتَاهُ ضَرير فَشَكَى اللَّهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مِنْ (لله على رَمْ : فَتَصَبَّرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَى ، فَقَالَ النَّبِي مَنَ (لَهُ عَلِم رَالْمِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ

فيضان فرض علوم دوم صَلِّ رَكْعَتَيْنَ، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ النَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ :فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقُنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطَّ) رَجمه: ايك عاجمتُند ا بنی حاجت کے لیے امیر المونین عثمان غنی رضی (لله نعالی عنه کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المومنین نهاس کی طرف التفات فرماتے نهاس کی حاجت پرنظر فرماتے، اس نے عثان بن حنیف رضی (لله نعالی عنه ہے اس امر کی شکایت کی ،انہوں فنے فر مایا وضوکر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا ما نگ :الہی میں تجھے ہے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محد صنی (لله علبه دستر کے وسلے سے توجہ کرتا ہوں ، یارسول الله! میں حضور کے توسل سے اپنے ر ب کی طرف متوجه ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فر مائے ۔اورا پی حاجت ذکر کر ، پھرشام کومیرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمندنے (کہوہ بھی صحابی یا کبار تا بعین میں ہے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ بکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب بوجها، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اینے دنوں میں اس وفت اپنا مطلب بیان کیا، پھرفر مایا:جو حاجت متہمیں پیش آیا کرے ہمارے بیاس چلے آیا کرو۔ بیصاحب و ماں ہےنکل کرعثان بن حنف ہے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری حاجت پرنظراور میری طرف توجه نه فرماتے تھے یہاں تک که آپ نے ان ے میری سفارش کی ،عثمان بن صنیف رضی (لله نعالی عنه نے فرمایا: خدا کی قسم امیں نے تو تمہارےمعاملے میں امیر المومنین ہے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا ہیکہ میں نے سیدعالم صَلَی (للهُ عَلَبِ دسر کود یکھاحضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے بونبی اس سے ارشا دفر مایا کہ وضوکر کے دورکعت نماز پڑھے پھربید عاکرے۔خدا کی قشم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کررہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا بھی وہ اندھانہ والمعجم الكبيرلنظيراني منالسند عثمان بن حنيف،ج 9،ص30، كتبه ابن تيميه القابرد) امام منذری اس حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں'' فَالَ السطَّبَرَانِی بعد ذکر

النونيس والنوبيس كنال النوافل التوعيد في المحاف و 1.0 273 دارا كند العدد،

# // Jarfat.com

#### نور وبشر

سوال: الله تعالى نے سب سے يہلے س چيز كو پيدا كيا؟

جواب: الله تعالى في سب من يبلحضورا كرم صلى (لله عليه وملغ كوركوتخليق

فرمایا ـ

#### **سوال:** بیمضمون کس صدیث یاک میں موجود ہے؟

جواب : امام ما لک رمی (لد مَه في حد کشا گرداورامام احمد بن صنبل رفی (لد مع في حد کا ستاذ اورامام بخاری وامام سلم کا ستاذ الاستاذ حافظ الحدیث عبدالرزاق ابو بکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں روایت بیان کی ہے: (اعبد الوزاق عن معمو عن ابن المنگ در عن جابر قال نسألت رسول الله صفی (لا عنه زستر عن اول شئی خلقه الله تعالیٰ ؟ فقال نهو نور نبیك یا جابر خلقه الله ۔۔۔۔ الخ)) ترجمہ: حضرت جابر رفی رند معنی حد کشرت جابر رفی الله عندی حد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عند وَمَمْ سے بوچھا کہ الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جیز کو پیدا فرمایا؟

''مطالع المسر ات' اور (5) علامه زرقانی'' شرح مواهب' اور (6) علامه دیار بکری'' خمیس' اور (7) شیخ محقق دہلوی''مدارج''وغیر ہا میں اس حدیث ہے استناد اور اس پر تعویل واعتاد فرماتے ہیں۔

بالجملهاس روایت کوتلقی امت بالقبول کا منصب جلیل حاصل ہے تو بلا شبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شئے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظۂ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سندضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی ۔

(فتاوی رضویه مجره 659، ص659، رضا فاؤنڈینس الاہور) سوال: کیا قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر نبی کریم طلع (لاُدُ عَلْبه دَمَاعَ کونور کہا گیا

جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم منی (لا علیہ وَرَمْح کی فرات کے میں (لا قَدْ جَاء کُمْ مِنَ فرات کِی رہے کے میں (لا قَدْ جَاء کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ کی بیعنی محمد مَنی (لا علیہ رَمَع)) ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوریعن محمد مَنی (لا علیہ رَمَعُ لائے۔ (تفسیر اس عباس ہے ۱، ص 90، سطبوعہ ابنان) نوریعن محمد مَنی (لا علیہ رمتونی 310ھ) ''تفیر طبری' میں اس آیت کے تحت امام طبری رمتہ (لا علیہ (متونی 310ھ) ''تفیر وَمَعُ ''ترجمہ: یعنی نورے محمد مَنی (لا علیہ وَمَعُ وَمَعَی (لا علیہ وَمَعَ مَنی الله وَرَمَعُ وَمَعَ وَمِعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمِعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَمَعَ وَم

آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں '﴿ فَلَدُ جَاء مُحُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ ﴾ یعنی :النبی مَلَى (لا عَلَهِ وَلَا عَلْهِ وَلَا عَلَهِ وَلَا عَلْهِ وَلَا عَلَم اللهُ عَلْهِ وَلَا عَلَهِ وَلَا عَلْهِ وَلَا عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم الله عَلَم اللهُ الل

(الوجيز، ج 1، ص313، دارالقلم، بيروت)

لائے۔

محی السندام بغوی رحمهٔ (لا عدبه (متوفی 510 هـ) اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں ' ﴿ قَسَدُ جَسَاء کُسمُ مِنَ السَّبِهِ نُورٌ ﴾ یَسعُنے نیی: مُسحَسَّدًا عَلَیٰ (لَا عَلَیهِ وَمَنَحَ ، مُسحَسَّدًا عَلَیٰ (لَا عَلَیهِ وَمَنَحَ ، مُسحَسَّدًا عَلَیٰ (لَا عَلیهِ وَمَنَحَ ) وَالله وَقِیلَ اللهٔ عَلیهِ وَمَنْحَ کی وَالله الله می اور ایک ضعیف قول بیہ کہ یہال نور سے مراداسلام ہے۔

(تعسيربغوى، ج2،ص32،داراحياء التراك العربي، بيروت)

سوال: حضور صلی زلاد تعالی حدید در مرے بشر ہونے کا انکار کرنا کیسا؟

جواب: حضور سرایا نورشافع یوم النثور صلی (لا نعابی عدد درم بشری صورت، ی میں دنیا میں تشریف لائے ، جومطلقا حضور صلی (لا نعابی عدد درم کے بشر ہونے کا انکار کرے کا فرے، مگر آپ کی بشریت بے شار فضائل و برکات کی جامع ہے، اور کی کے لیے بی جائز نہیں کہ وہ ان مقدس ہستیوں کو اپنی مثل بشر کہتا بھرے، کیونکہ انہوں نے جو کلمات اپنے لیے ادا کیے وہ بطور تو اضع ہے، اگر کسی نے گتا خی اور تو بین کے طور پر حضور صلی (لا نعابی حدد ملی اور تو بین کے طور پر حضور صلی (لا نعابی حدد ملی والی نعابی مثل بشر کہا تو کا فر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کو بے ادبی اور تقیص شان کے طور بشر کہنے والوں کو کا فرقر اردیا دیکھیے سورہ ہود، سورہ یاسین ، جم ہجدہ ان مبارک سورتوں میں متعدد مقامات پر کفار کا قول بیان کیا گیا کہ بیا نبیاء کرام کو اپنی طرح کا بشر کہتے تھے۔

میں متعدد مقامات پر کفار کا قول بیان کیا گیا کہ بیا نبیاء کرام کو اپنی طرح کا بشر کہتے تھے۔

میں متعدد مقامات پر کفار کا قول بیان کیا گیا کہ بیا نبیاء کرام کو اپنی طرح کا بشر کہتے تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رخاخان رحمهٔ (لله عدم فرماتے ہیں: جو بیہ کہے کہ رسول اللہ صلی (للم معالی علیہ دملم کی صورت ظاہری بشری ہے حقیقت

بو بیہ ہے لہرسول القدصلی رسم سی جوبہ درمعی سیورت طاہری بسری ہے سیعت باطنی بشریت سے ارفع واعلٰی ہے یا بیہ کہ حضور اورول کی مثل بشر بیس وہ سے کہنا ہے اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کنفی کرے وہ کا فر ہے،اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿قبل سبحن ربی هلا حضور سے بشریت کی ففی کرے وہ کا فر ہے،اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿قبل سبحن ربی همل کنت الا بسر ارسو لا کی ترجمہ: تم فرماؤیا کی ہے میرے رب کو میں کون ہول مگر آ دمی اللہ کا بھیجا ہوا۔

(فتادی دضویہ ج 14، ص 359 رضافاؤنڈ بینس الابور)

مزید فرماتے ہیں:

واقعی جب ان خبثاء ( کفار ) کے نزدیک وی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سواکیا نظر آتالیکن ان سے زیادہ دل کے اندھےوہ کہ وحی ونبوت کا اقر ارکریں اور پھرائبیں ابنائی سابشر جانیں ، زیدکو ﴿قسل انما انا بشر مثلکم ﴾ سوجھا اور ﴿ يو خی السي ﴾ نه سوجها جوغير متنا ہى فرق ظاہر كرتا ہے، زيد نے اتنا ہى مكر اليا جو كافر ليتے تھے۔ انبياء عدیم (نصدر وراندلا) کی بشریت جبریل عدم واصدر وراندلا) کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہر بینوں کی آئٹھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصودخلق کا ان سے انس حاصل كرنا اوران سي فيض يانا ، والبذا ارشا وفرما تا ٢٠٠٠ أو له وجعلناه ملكا لجعلنه رجىلاوللبسنا عليهم مايلبسون كاوراكر بم فرشتے كورسول كر كے بہتے تو ضرورات مرد ہی کی شکل میں تبھیجے اور ضروراتھیں اسی شبہہ میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں۔ ظا هر موا که انبیاء علیم (لهلا) کی ظا هری صورت دیکی کرانھیں اور وں کی مثل سمجھناان کی بشریت کوا پناسا جاننا ظاہر بینوں کور باطنوں کا دھوکا ہے بیشیطان کے دھو کے میں پڑے بیں -----ان کا کھانا پینا سونا بیہ افعال بشری اس لئے نہیں کہ وہ ان کے مختاج ہیں عاثا، ((لست ڪاحدڪم اني ابيت عندربي يطمعني ويسقيني) *7 جم*ه: *يل* تمہاری طرح نہیں ہوں میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی ہے۔

المسند امنام احمد بن حنبل از مسند ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عند عند 24م 244، دارالفکر بیروت) ان کے بیا فعال بھی اقامت سنت وتعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں اطریقہ محمودہ لوگوں کو ملی طور سے دکھا کیں۔

(فتادی د ضویه مجلد 14 مصفحه 662 د ضافاؤنڈیسن ۱۷ هرور) سسوال : کیاایک شخصیت نوروبشر ہوسکتی ہے ، کیا نورلہا سِ بشریت میں آسکتا

**جواب جي بان! نورلباس بشريت مين آسكتائے، جبرئيل عدر (دران)نور ہيں،** 

اس میں کسی کا ختلاف نہیں، یہ بات قرآن وصدیث سے ثابت ہے کہ آپ عدر (دران کئی بار لباس بشریت میں تشریف لائے، بلک قرآن مجید میں آپ نر بشر کا اطلاق کیا گیا۔

(1) حسرت جبریل عدر (دران جب حضرت مریم رضی (در ندانی علیہ کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالی حضرت جبریل عدر (دران کے بارے میں ارشاد فر مایا ﴿ فت مثل تشریف لائے، اللہ تعالی حضرت جبریل عدر (دران کے بارے میں ارشاد فر مایا ﴿ فت مثل میں ظاہر ہوا۔

لھا بیشر اُ سویاً ﷺ ترجمہ: تو وہ اس کے سامنے تندرست بشری شکل میں ظاہر ہوا۔

(پ16، سورة سريم، أنت 17)

(2) حضرت جبریل عنبه (زمنزی بارگاه رسالت صنی (نکهٔ عنبه درمنم میں حضرت وحیه کلبی رضی (لله نعالی حنه کی شکل میں آئے۔

(صحیح بخاری باب علامات النبوز فی الاسلام به 20، م 20، مطبوعه دارطون النبوان (3) حضرت عمر فاروق رضی رلد معانی حدفر ماتے بیں کہ ایک ون بم بی کریم منی رلا علی حدفر ماتے بیں کہ ایک ون بم بی کریم منی رلا علیہ وَسَعَ کَیْدَ وَاللّٰهُ عَلَیْتَ الرّجُلُ شَدِیدٌ بیکاض التّیابِ شَدِیدٌ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا یُری عَلَیْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا یَعُرِفُهُ مِنّا أَحَدٌ)) ترجمہ: اجا تک ایک شخص سفیدلباس میں ملبوس ، کا لے سیاہ بالوں والا آیا، اس پرسفر کے اثر ات بھی نہ تھا ور بم میں سے کوئی بہیا نتا بھی نہ تھا۔

وہ سرکار صلی (للهٔ علیہ دَمَاع کی بارگاہ میں دوز انو ہوکر بیٹھ گیا ،سولات کے ،اس کے بعد چلا گیا ،نو حضور صلی (للهٔ علیہ دَمَاع نے ارشاد فرمایا: جانتے ہویہ سائل کون تھا ،عرض کی الله اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں ،ارشاد فرمایا: (فَ إِنَّهُ حِبْرِیلٌ أَنَّ اَ حُدُدُ وَ مَعْلَمُ حُدُدُ وَ مِنْ اللهُ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ مَا اللهُ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ مَهُمْ اللهُ عَلَمْ مَهُمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ مَهُمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ ا

(صحبح مسلم، باب معرفة الايمان والاسلام ،ج 1،ص 36، دارا حبا، النران العربي، ببروت)
جب جبریل علبه (لهلا) کے لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر
کا اطلاق ہونے سے آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آیا تو حضور نور مجسم طَنی (لاُدُ عَلَیهِ وَمَانِ کے
لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کہنے سے آپ کی نورانیت میں کیے
فرق آسکتا ہے۔

دیکھیں عصا(لاتھی) کا کام کھانا پینائہیں،مگر جب وہ اژ دھے کے لباس میں ہے پہسانپوں کو کھاتا ہے۔معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے پہتھ ہوتے ہیں۔

(صحيح بخارى باب التنكيل لمن اكثر الوصال ج3، ص37 مطبوعه دارطوق النجاة)

فيضان فرض علوم دوم

#### نداكرنا

سوال : كياد ورونز ديك مع بي خيوبان خدا كوندا كرنابالخصوص "يارسول الله" كهنا

جائزے؟

جواب : جی ہاں ،محبوبان خدا کو دور ونز دیک سے ندا کرنا، "یارسول الله" کہنا بالکل جائز و درست اور حصول بر کات کا ذریعہ ہے ، اس پر کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

## حیات طاہری میں یا کے ساتھ ندا:

من حفرت فرما كرمدينه بإك مين حفرت براءرض (لله حدى روايت ہے كه جب حضور صنى (لله عليه ومنع و الله عليه و منع الرّ جالٌ و النّساء و فَوْق الْبيوتِ الْمَعْمَدُ وَ الْبِيوتِ الْمُعْمَدُ وَ الْبُيوتِ وَكَنَدُ وَ الْمُعْمَدُ وَ الْمُعْمَدُ وَ اللّهِ يَا مُحَمَّدُ وَ الْمُعْمَدُ وَ اللّهِ يَا مُحَمَّدُ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَل

(صحیح مسلم، ج2، ص419، قدیمی کتب خانه، کراچی)

## ائے تی آب برسلام ہو:

وَالْمَ عَلَى السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَانِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَلَا عَلَى مَلَى لَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسَّولُ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَسُولُ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَسُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَلْيَعَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَلْيَعَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلُومِينَ فَإِنَّاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلُومِينَ فَإِنَّاكُمْ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلُومِينَ فَإِنَّالَةُ وَالْمُعْلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ فَإِنَّاكُمْ إِلَا اللَّهُ وَأَنْهُمُ أَلَى مُعَمِّلًا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ فَإِنَّاكُمْ إِلَا اللَّهُ وَأَنْهُدُ أَنَّ مُعَمِّلًا وَمَالِحِينَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الْفَالِحِينَ فَإِلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُدُ أَنَّ مُعَمِّلًا عَبْدِ لِلَهِ وَالْمُ الْعَالِمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الْهُ الْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(للهُ عَلَيْهِ وَمَغَ کَ يَبِحِي مُمَازُ اوَاکَرِتَ عَصَوَّ (قعده مِن ) کَبِتِ که حفرت جریل ومیکا نیل پر سلام بو مناز کے بعد رسول الله منی (للهُ عَلَيهِ وَمَغَ بِمَاری طرف معتوجه بوئ اور ارشا و فرای برسلام بو مناز کے بعد رسول الله میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طرح کے اللہ حیات لیگ و المصلوات و الطّبیّات، السّلامُ عَلَیْكُ آیکها اللّٰیی وَرَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَیْكَ آیکها اللّٰیِی وَرَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِینَ، جب تم اس طرح کہو گئت تم باراسلام زمین و آسان میں موجود الله کے برنیک بندے کو بین جائے گا (پر کہو) الله وَ الله و ا

(صعبع بخاری باب التشهد فی الآخیره ۲۰ م 166 سطبوعه دار طوق النجاة) ال حدیث یاک سے چندفا کدے حاصل ہوئے:

(1) نی کریم مئنی (لَا مُن عَنبِ دَمَنعِ نے خودا پی بارگاہ میں ندا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔

(2)اس مدیث پاک کی رو ہے نبی کریم طنی (لَا تَعْدِ دَمَاخَ کو حیات ظاہری میں،وصال ظاہری کے بعد،قریب ہے،دور ہے،ہرطرح ندا کی جاسکتی ہے۔

(3) 'السلام عليك ايها النبى "اور" المصلوة والسلام عليك يارسول الله "خطاب كركر في نداك ما تعضوركى بارگاه من سلام بعيخ من يكسال بين، جب يبلا درست بود دور ابحى مح بهد

(4) امام ابلسنت امام احمد رضافان رمه (لد ندای عد فرمات بین حضور سید عالم منی (لذ علی در فرمات بین حضور سید عالم منی (لذ علید در کونداو کرنے کے عدود لائل سے التحیات کے جمہ برنمازی برنمازی ورکعت پر پڑھتا ہے اورا پنے نبی کریم عدد (فند (لعدون رالندے سے عض کرتا ہے: السلام علیك ایماالنبی و رحمة الله و بركاته سلام آپ پراے نبی اورالله کی رحمت اوراس کی برکتیں۔

اگرندامعاذ الله شرک ہے، تو رہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل Purchase Islami Books Online Contact: قیضان فرص علوم دوم

ہے۔ولاحول ولاقوۃ الا باللهالعلي العظيم۔

(فتاوى رضويه، ج 29، ص 566، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

## روضه اقدس بريار سول الله كهه كريكارنا:

(سصنف ابن شيبه، كتاب الفضائل ،ساذكر في فضل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، جلد12،صفحه32،الدار السلفية، الهندية)

## بیابان جنگل میں اسکیے مدو کے لئے بکارنا:

فيضان فرض علوم دوم

حاجت ہوا دروہ ایسی جگہ ہو جہال کوئی ہمدم نہیں تواہے جائے یوں پکارے: اے اللہ کے بندومیری مدد کرو، اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔ کہ اللہ کے بچھ بندے ہیں جنھیں یہ بیں دیکرو۔ کہ اللہ کے بچھ بندے ہیں جنھیں یہ بیں دیکر عام کے معاوہ اس کی مدد کریئے۔ یہ یکار مجرب (تجربہ شدہ) ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني،مااسند عتبه بن غزوان،ج17،ص117،مكتبه ابن تيميه،القابرد)

حضرت ابن عمر رض (لله نعال عهه اورنداء:

امام بخاری رحمه (لله حله (متوفی 256هے) نے "الاوب المفرد میں روایت نقل کی ہے: (الاوب المفرد میں روایت نقل کی ہے: (خَدِدَتُ دِجُلُ النّاسِ إِلَیْكَ، فَقَالَ نِیا مُحَدِدَتُ دِجُلُ النّاسِ إِلَیْكَ، فَقَالَ نِیا مُحَدِدَتُ دِجُلُ النّاسِ اِلَیْكَ، فَقَالَ نِیا مُحَدِدَتُ النّاسِ اِلَیْكَ، فَقَالَ نِیا مُحَدِدَتُ النّاسِ اِلَیْكَ، فَقَالَ نِیا مُحَدِد الله بنای حساکا پاؤں سوگیا، آیک آومی نے ان محدید من یا دی جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب میں۔ حضرت نے کہا: یا محد (صبح (لله علی وَلَمْ )!۔

(الادب المفرد،باب مايقول الرجل ادا خدارت رجله اج 1،ص335،دار البشائر الاسلاسه البروت)

## حاضر وناظر

**سوال**: كياني كريم صني زلاد وَمَارُ العَلاد منه حاحرُونا ظر بين؟ جواب : جى بال! ابلسنت كاعقيره ہے كه نبى كريم صلى (لا نعالى عليه درمع حاضرو ناظر ہیں۔

سوال: حاضروناظر كامطلب كيايج؟

**جبواب** : حاضروناظر کامطلب بیہ ہے کہ نبی رحمت صلی (للہ نعابی تعبہ درمرا پی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کواس طرح و کیور ہے ہیں جیسے تھیلی میں کوئی چیز اور جس جگہ جا ہے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیم الامت مفتی احمد بارخان تعمی رحمہ (لا معالیٰ عدبہ حاضر وناظر کامعنی بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں''جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر بیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کرلیں وہاں ہم حاضر ہیں۔۔۔عالم میں حاصر و ناسر کے شرعی معنی بیہ ہیں کہ قوست قد سیدوالا ایک ہی جگہ رہ کرتمام عالم كواييخ كنبِ دست ( ہاتھ كى متھلى ) كى طرح دىجھے اور ــــايك ہى آن ميں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہاکوں پر حاجہ تندوں کی حاجت روائی کرے۔''

(جاء الحق ،ص349، مكتبه غوثيه، كراجي)

معلوم ہوا کہ حاضرو ناظر کی دوشقیں ہیں:

(1) حضور صلى (لله نعالى عليه درم روضه انور ميس ره كرتمام عالم كود مكور بي بير\_

(2) جہاں جاہیں، جب جاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نوٹ : اہل سنت کا میعقیدہ ہیں کہ حضور صلی (لله نعالی بعدبہ درمزجم اقدس کے ساتھ

ہر جگہ تشریف فرما ہیں ، ہاں جہاں جائے ہیں تشریف لےجاتے ہیں۔

پیلی شق بردلائل: مسوال: پیلی شق پر کیادلائل ہیں؟

**جواب** :اس پرقر آن وحدیث ہے متعدد دلائل موجود ہیں، جن میں ہے چند دلائل درج ذیل ہیں:

## <u>حاضرو ناظرینا کر بھیجا:</u>

(ب25،سورہ الاحزاب،آیت 45.40)
علامہ ابوسعود العمادی (متوفی 280 و ) نے تفیر ابوسعود میں،علامہ محود آلوی (متوفی 1270) نے تفیر روح المعانی میں شاہر کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے '(مشاهداً) علی مَن بُعثتَ إليهم تُراقبُ أحوالهم و تُشاهدُ أعمالَهم و تتحمَّلُ منه الشَّهادة بَما صدرَ عنهُ من التَّصديقِ والتَّكذيبِ وسائرِ ما هُم عليهِ من التَّصديقِ والتَّكذيبِ وسائرِ ما هُم عليهِ من السَّهادة وسائرِ ما هُم عليهِ من السَّهادی والسَفَّلالِ و تُودِّیها یومَ القبامةِ أداء مقبولا فیما لهم وسا علیه من من التَّعدی والسَفِّدالِ و تُودِّیها یومَ القبامةِ أداء مقبولا فیما لهم وسا علیه من من رجمہ: آپ جن کی طرف بھیج کے بین ان پرشاہد بین (کہ) ان کے احوال کو و کھتے اورا عمال کا مشاہرہ فرماتے ہیں، اور جو بھی ان سے تعمد ایق یا تکذیب صادر ہوتی ہوت آپ اس پرگواہ بن رہے ہیں ،ای طرح وہ ہدایت اور گراہی جس پروہ ہیں آپ اس کے ربح کہ اپن کے اور کھی ) گواہ بن رہے ہیں، اور آپ بیگواہی قیامت کے دن اوافر ما کیں گے جو کہ اپن کے ربح کہ اپن کے دن اوافر ما کیں گے جو کہ اپن

(روح المعانى، تحت آيت مذكوه، ج 11، ص222، دارالكتب العلميه، بيروت الاتفسير ابي سعود، تحت أيت مذكوره، ج 10، ص222، داراحياء الترات العربي ، بيروت)

# <u>مشرق ومغرب سامنے:</u>

حضرت توبان رضی (لا نعالی نعنه سے روایت ہے، نی مختارص مدی (لا نعالی عدم ورمع

کے حق میں بھی قبول ہو گی اوران کے خلاف بھی۔

فيضان فرض علوم دوم في منطق على منطق

نے ارشادفر مایا: ((إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)) ترجمه: ب شك الله تعالى نے ميرى ليے زمين كوا تھاديا تو ميں نے اس كے مشارق ومغارب كود كھاليا۔ (صحيح مسلم، باب بلاك هذه الامة بعضهم ببعض، ج 4، ص 2215، داراحيا، النران العربي، بيروت)

# ساری د نیاا یے جیسے تھلی:

حفرت ابن عمر الله على عنها سے روایت ہے، سرور کا تنات صلی (لله نعالی علیه رسل نے ارشا وفر مایا: ((إِنَّ الله عَرَّ رَجِنَ قَدُ رَفَعَ لِی اللّه نیکا فَاکُنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى هَا هُو رَسل نے ارشا وفر مایا: ((إِنَّ الله عَرَّ رَجِنَ قَدُ رَفَعَ لِی اللّه نیکا فَاکُنَا أَنْظُرُ إِلَی سَعْفی هَذِهِ)) ترجمہ: بے شک الله تعالی کے این فیصل الله عن کو افراس میں موجود ہر چیز کو قیامت تک و کھر ہا ہوں ، جوں، جیسا کہ این اس جھیل کود کھر ہا ہوں۔

(حلبة الاولياء لاني نعيم،حديث حديرين كريب،ج 6،ص101،دارالكتاب العرني،بيروت، الاكتار العرني،بيروت، الكاكنز العمال يحواله طبراني ،ج 11،ص559،سؤسسة الرساله،بيروت، الاسواليد، اللدنيه، الفصل الثالث في انه، ه،ج3،ص129، المكتبة التوفيقيه، القاسره)

#### مدینه منوره سے مقام موتد:

منوہ ہی ہیں ) دے دی ،فرمایا: اب زید نے جھنڈا کپڑ ااور وہ شہید ہو گئے ، پھر جھنڈ اجعفر نے پکڑ لیااور وہ شہید ہو گئے ، چھر جھنڈ ابن رواحہ نے پکڑ لیااور وہ شہید ہو گئے ،حضور صلی (لا معلم نیالی تعلبہ دسلم میہ ہتا بھی رہے ہیں اور آنکھول سے آنسو بھی جاری ہیں ، (پھر فرمایا:) بہاں تک کہ جھنڈ اللہ کی تلوار خالدا بن ولید نے پکڑ لیااور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطافر مادی۔

(صحيح بخاري،باب غزوه سوتة من ارض الشام،ج5،ص143،مطبوعه دارطوق النجاة)

# د نیا<u>ہے حوض کوثر کود کھنا</u>:

حضرت عقبہ بن عامر رضی (لله نعانی حدے روایت ہے، نبی کریم صلی (لله نعانی حدیہ دسلے رسلے خطرت عقبہ بن عامر رضی (لله نعانی حدیہ دسلے سے اسلام اللّه واللّه والله والله

(صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب الصلوة على الشميد، ج2، ص91، مطبوعه دارطوق النجاة)

# شیخ محقق اوران سے پہلے کے علماء کا مؤقف:

ت عبدالحق محدث وہلوی عبد ((مدفرماتے ہیں 'با جندیس اختلاف برکشرت مذاهب کے درعلماء امت است یك کس داددیس مسئلہ خلافی نیست که آنحضرت عبد (لالل) بحقیقت حیات بے شانبہ مجاز وتوهمر تاویل دانعر ویافی است ویراعمال امت حاضر وناظر است ومرطالبانِ حقیقت دادمتوجهان آنحضرت دا مغیض وناظر است ومرطالبانِ حقیقت دادمتوجهان آنحضرت دا مغیض ومریی است ''رجمہ:اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جوعلائے امت میں ہاس میں کی کا اختلاف نہیں کہ حضور عبد (لاللہ) حقیق زندگی کے ماتھ بغیرتاویل و بجاز کے اختال میں کو دوائم ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طلبگاروں اور حاضرین بارگاہ کوفیض پہنچاتے اوران کی تربیت فرماتے ہیں۔

(مكتوبات برحاشيه اخبار الاخيار اص155مطبوعه مكتبه برريه اسكهر)

## دوسری شق بردلاکل:

سوال: حاضروناظر کی دوسری شق پر کیادلائل ہیں؟

جسواب: حاضروناظری دوسری شق بینی ہمارے پیارے آقاصلی (لد نعالی علیہ د مع جہاں جاہیں جب جاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں اس پر یجھ دلائل درج ذیل ہیں :

# مجھے بیداری میں ویکھے گا:

حضرت ابوہریرہ رضی (لا نعالی حدے روایت ہے،رسول اللہ صلی (لا علیہ وَاللہ علیہ وَاللہ علیہ وَاللہ علیہ وَاللہ علی فرماتے ہیں: ((مَنُ وَ آنِسی فِی المَنَامِ فَسَیرَ انِی فِی المَقَظَةِ، وَ لاَ یَتَمَثَّلُ الشَّیطَانُ بسسی)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھاعنقریب مجھے بیداری میں دیکھےگا، شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

(صحیح بخاری،باب من رأى النبي صلى الله علیه وسلم في المنام،ج 9،ص33،مطبوعه دارطوق النجاة)

اولا تواس صدیت پاک سے بی پتا چلا کہ نبی کریم صنی (لا علیہ دمام دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے لوگوں کوخواب میں تشریف لاکر دیدار کراتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صنی (لا عند دمام کوخواب میں دیکھا اس نے یقینا آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی (لا عند دمام کوخواب میں دیکھا اس نے یقینا آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی دیکھا تو دمام فرماتے ہیں: ((مَنْ دَآنِی فِی المَنامِ فَقَدُ دَآنِی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَحَيَّلُ بِسِيلِی) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کرسکتا۔

(صحیح بخاری،باب من رأی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام،ج 9،ص33،مطبوعه دارطوق النجاة)

فانیا بیکہ جے خواب میں زیارت کراتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے کہا ہے بیداری میں بھی زیارت کرائیں گے۔

امام جلال الدین سیوطی رمه (لد عله اس حدیث پاک کے تحت بعض برز گول کے

الرے میں نقل کرتے ہیں: انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی (لا نبی حد دم کی زیارت کی ، اوروہ اس حدیث پاک کی تقد بی کریم صلی (لا نبی حد دم کی زیارت کی ، اوروہ اس حدیث پاک کی تقد بی کرنے والے تھے، پھر ال کے بعد انہوں نے بیداری میں بھی حضور صلی (لا نبائی حد دملم کی زیارت کی اوران اناء کے بارے میں حضور صلی (لا نبائی حد دملم صلی (لا نبائی حد دملم صلی از لا نبائی حد دملم صلی از ان کی مشکلات کو دور فر مایا اور ان کو مشکلات سے نجات کے طریقے بتائے ، تو بغیر کی بیشی کے ویبائی ہوا (جیسا کہ حضور صلی (لا نبائی حد دملم نے ار ٹاوفر مایا تھا)۔

بیشی کے ویبائی ہوا (جیسا کہ حضور صلی (لا نبائی حد دملم نے ار ٹاوفر مایا تھا)۔

دارالفکر للطباعة والسنس بیروت)

موی عبر (سند) کہاں ہے کہاں:

حضرت انس رضی زند نعانی عنه ہے روایت ہے، تنتی امت صلی زند نعابی عدبہ درماج حدیثِمعراج میں ارشادفر ماتے ہیں: ((مَسرَدْتُ عَلَی مُوسَی وَهُو یَصَلّی فِی یعوں) ترجمہ: میں مویٰ علیہ (لہلا) کے پاس سے گزراوہ اپی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مقبر بیا) صحیح مسلم،باب من فضائل موسی علیه السلام، ج4،ص1845،داراحیا، التران العربی،بیروت) پھر جسب مسجدافصیٰ پہنچےتو و ہاں دیگرا نبیاء علیم (ندن کے ساتھ موی علیہ (ندن بھی ا في موجود تنے، جن كى حضورص صلى (لله نعالى عليه دسلم نے امامت فرمائی سيح مسلم ميں حضرت ﴿ البو ہریرہ رضی (لله نعالی عنه سے روایت ہے، نبی یاک صلی (لله نعالی علیہ دسم نے فرمایا: ((وَقَدُ المُعْدِ (لنك قَائِم يُصَلِّى -- إِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلِهِ (لللَّ قَائِمٌ يُصَلِّي -- فَعَانَتِ الصَّلَاةُ المنام متهم ) ترجمه: میں نے اینے آپ کوانبیاء علیم (درلا) کی جماعت میں دیکھا، حضرت الموی ، حضرت عیسی اور حضرت ابر اہم علیم (لهلا) کھڑے نماز پڑھ دے تھے، جب نماز ( کی الماعت) كاوفت ہوا تو میں نے ان كى امامت كروائي ۔ صحيح مسلم باب ذكرالمسيح ابن مريم والمسيح الدجال، ج1، ص156 داراحيا، الترات

(صبحيح سنبلم، باب الاسراء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 1،ص149، داراحياء الترات العربي، بيروت)

سنن نسائی میں ہے: ((ثُمَّةَ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَنِهِ (لِنَلامُ)) ترجمہ: پھر میں جھٹے آسان پرچڑھا تو اس میں موی عدبہ (لدلام) تھے۔

(سنن نسائي، فرض الصنوة وذكر اختلات الناقلين ،ج1،ص221)

جب مویٰ علیہ (للائ جہال چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں تو جوسید الا نبیاء ہیں ، نبی الا نبیاء ہیں ،امام الا نبیاء ہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ان کے پاس پیطافت نہ ہو، یقینا وہ بھی جہال جاہتے ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

<u> ہر میں :</u>

کی جاری میں حضرت انس رضی (لا نعابی حدے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لا نعابی حدے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لا نعابی حدید و من خارشا و فرمایا: ( (اَنَّ العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِةِ وَتَوَلَّی عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيْنَ عَدِهُ وَمَعَ فِی قَبْرِةِ وَتَوَلَّی عَنْهُ أَصَحَابُهُ وَإِنَّهُ لَیْنَ مَعْ فَرْدُ وَمَعْ فِی قَبْرُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ) لَیْسَمَعُ قَرْعَ فِی اللّهِ وَرَسُولُهُ ) لِمُحَمَّدٍ صلی (لا نعابی حد رمع ، فَاقَمَا المُؤْمِنُ ، فَیقُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) لِمُحَمَّدٍ صلی (لا نعابی حد رمع ، فَاقَمَا المُؤْمِنُ ، فَیقُولُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ) کر جمہ: بشک بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے ، اس کے ساتھی لوٹے ہیں اوروہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے ، پھر دوفر شے اس کے پاس آ تے ہیں ، اسے بھاتے ہیں اور کہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی (لا نعابی عد رمع کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی (لا نعابی عد رمع کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی (لا نعابی عد رمع کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی (لا نعابی عد رمع کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی و اس کے بیا سے جو ہوں کی ایک کرتا تھا؟ اگروہ کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی الله عد رمع کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کی جو بی کی ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کرتا تھا؟ اگروہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا

https://archive.org/details/@madni\_library

فيضان فرض علوم دوم

مؤمن ہے تو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گرفرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دار با کے واسطے

> مدینہے کر بلا: مدینہ

حضرت المورافع الله من من الله من الله

شریف برگردوغبار نگی ہوئی تھی ، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی (لله مَعالی علیہ درمے! آپ کا کیا حال ہے بینی آپ استنے بریشان کیوں ہیں؟ ارشادفر مایا: میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ میں تشریف لے گیا تھا۔

(مستند امام احمد بن حنيل مستند عبد الله بن عباس مج 4، ص336، مؤسسة الرسالة، بيروت)

https://archive.org/details/@madni\_library فيضان فرض علوم روم

#### ميلاد شريف

سوال: کیامیلادشریف منانے قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں! ثابت ہے۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان
رحمۃ (لا علیہ فرماتے ہیں' آپ (صبی (لا نعابی علیہ دسم) کی خوبیوں کے بیان واظہار
کانص قطعی سے ہمیں تھم ہوا اور کارِ خیر میں جس قدر مسلمان کثر ت سے شامل ہوں اسی
قدر زائد خوبی اور رحمت کا باعث ہے، اسی مجمع میں ولا دت حضور اقدس صبی (لا نعابی علیہ دسم کے ذکر کرنے کا نام مجلس و حفل میلا د ہے۔

(فتاوي رضويه ، ج23 ، ص754 ، رضا فاؤنليشي ، لا ہور)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:

میلا دمبارک وقیام کے آج کل منکرو ہا ہیہ ہیں اور و ہا ہی گمراہ بے دین ۔میلا د شریف قر آن نظیم کی متعدد آیات کریمہ اور حدیث سے جے سے ثابت ہے۔

(فتاوي رضوية - 23 ص 744 رخيا فاؤلدينس الأجور)

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولی کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جا کیں گے سوال: میلاد شریف منانے پر کیادلائل ہیں؟ جواب: میلاد شریف منانے پر چنددلائل درج ذیل ہیں:

<u> دلیل نمبر(1):</u>

الله تعالی نے اپی نعمتوں کے بیان واظہار کا تھم دیا ہے، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّتُ ﴾ ترجمہ: اورا پے رب کی نعمتوں کا خوب چر جا کرو۔ ہے ﴿ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّتُ ﴾ ترجمہ: اورا پے رب کی نعمتوں کا خوب چر جا کرو۔ (بائنسسی، آبت 11)

ایک مقام پرفرما تا ہے ﴿ وَاذْ کُووا نِعْمَة اللَّهِ عَلَیْکُمْ ﴿ رَجَمَه الْهُ عَلَیْکُمْ ﴿ رَجَمَه الْمَهُ ال رب کی تم پر جونعمت ہے اسے یاد کرو۔ رب کی تم پر جونعمت ہے اسے یاد کرو۔

68

فيضان فرص علوم دوم

المعدم بحارى المناس قتل الي جبل على مطلوعه دارطون النجاق بلكه ولا وت مصطفى من رلا هائي حبد رمز تمام نعمتول كي اصل ب، الله تعالى فرما تا بلكه ولا وت مصطفى من رلا هائي حبد رمز تمام نعمتول كي اصل ب، الله تعالى فرما تا به والمنطق المناس المناس

(پ4،سورة أل عمران، آيت258)

دلیل نمبر(2):

اور الله تعالى نے اپنے نصل ورحمت پرخوشی منانے کا تھم دیاہے، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ فَلُ اللّٰهِ وَبِو حُمَتِهِ فَبِدَٰلِکَ فَلْیَفُو حُوا ﴾ ترجمہ: اے محبوب! فرما تا ہے ﴿ فَلُ اللّٰهِ وَبِو حُمَتِهِ فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفُو حُوا ﴾ ترجمہ: اے محبوب! فرماد یکے کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پر جائے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ فرماد یکے کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پر جائے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ میں آبت 58)

اورنی کریم صلی (لا نعالی حدد دسم یقیناً الله تعالی کی رحمت ہیں۔ الله تعالی فرماتا ہے ﴿ وَ مَا أَدُ سَلْنَاکَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ترجمہ: اورہم نے تہمیں نہ بھیجا مگر رحمت مارے ﴿ وَ مَا أَدُ سَلْنَاکَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ترجمہ: اورہم نے تہمیں نہ بھیجا مگر رحمت مارے جہانوں کے لئے۔ مارے جہانوں کے لئے۔

اورآب منی (لد نعانی حد، رملم کی آمدالله تعالی کا بهت برافضل ہے۔ سوره احزاب میں الله تعالی حضور منی (لد نعائی حد، دملم کی صفات مبارکہ شاھد ، مبشر، نذیر، داعی باذن الله اور سرائِ منیریان کر کے فرما تا ہے ﴿ وَ بَشْبِ الْسَمُ وُمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ فَضُلًا كَبِيرًا ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: ايمان والول كو خو خبرى دوكدان كے ليے الله كابر افضل ہے۔ کبیرًا ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: ايمان والول كو خو خبرى دوكدان كے ليے الله كابر افضل ہے۔ (ب22، سورة الاحزاب، آبت 47)

معلوم ہواحضور جان رحمت ملی (لا نعالی علیہ درم اللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کا فضل ہیں اور فضل ورحمت ملنے پرخوشی کرنے کا تھم اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں دیا ہے۔

فيضان فرض علوم دوم وليل نمبر (3):

حضرت عائشه صدیقه رضی (لا نعالی حها سے روایت ب، فرماتی ہیں: ((تَنَاکَ رَسُولُ اللهِ صلی (لا نعالی علیہ رسلِ وَأَبُو بَکُ رِ رَضِیَ (لا نعالی علیہ رسلِ وَأَبُو بَکُ رِ رَضِیَ (لا نعالی عند نے اپنے میلادکھ میں کا اللہ عند نے اپنے میلادکاؤکر میں اللہ عند نے اپنے میلادکاؤکر میں اللہ عند نے اپنے میلادکاؤکر کیا۔ (المعجم الکبیرللطبرانی سن ابی بکر وخطبت م 1، ص 58 مکتبه ابن تیمیه القابره)

## دليل نمبر (4):

(صحيح مسلم، كتاب الصبام، ج2، ص 819، دار احياء الترات العربي اليروت)

# وليل نمبر (5):

حفترت امیرمعاویه رضی (لا نعانی حدیمان فرماتے ہیں: ( ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی (لا لا نعالی حلبه دسلم محَوَجَ عَلَی حَلْقَةِ یَعُنِی مِنْ أَصْحَابِهِ ) ترجمہ: رسول اللّه صلی (لا نعالی حلبه دسل الله صحابہ کرام حدیم (رصولہ کی ایک محفل میں تشریف لائے۔

صحابہ کرام علیم ((مُون ہے ارش دفر مایا: (( مَسَا أَجْلَسَتُ عَرْج)) ترجمہ: کس چیز استے تہیں یہاں بیٹھایا ہے۔

صحابہ کرام علیم (زخورہ نے عرض کیا: ((جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَی مَا هُدُانَا لِدِینِو وَمَنَّ عَلَیْنَابِكَ)) ہم یبال اس لیے بیٹے ہیں، (پیخفل جانے کا مقصدیہ ہے) کہ جمیں جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت عطافر مائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پراحسان فر مایاس پراس کاذکر کریں اور اس کا شکرادا کریں۔

نیمنان فرض علوم دوم فرمایا: ((آللَّهُ مَا أَجْلَسَڪُهُ إِلَّا ذَلِكَ؟))اللّه کاتم صرف ای لیے بیٹے ہو؟ عرض کی: ((آللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ)) ترجمہ:اللّه کاشم ہم صرف ای لیے بیٹے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمر کی نعمت عظمی پراللّه کاشکرا داکریں۔

ہے۔ (سنر بسائی، کیف یستحلف الحاکم،ج8،ص249، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب) کیل نمبر(6): ویک نمبر(6):

امام ابن جوزی دمه (لا عبر (متونی 597ه) فرماتے ہیں: "لازال اهسسل المحسرميس المشريفيس و المصر و الميس و المشام و سائر بلاد العرب من المعشرق و المصر و الميس مولد النبي صلى (لا نعالي عبد دملے و يفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الاول و يهتمون اهتماماً بليغاً على السماع و القرأة نمولد النبي صلى (لا نعالي عبد دملے و يستالون مدلك اجراً جزيلاً و فوزاً عظيماً" ترجمه: المل مكه، المل مدينه، المل عرب مين المراك أن وشم اور مشرق و مغرب مين تمام بلاوعرب بميشه سے في كريم عنى در نعالي عبد دملے كي ميلا وكي محافل كا انعقاد كرتے چلے آئے ہيں، اور رسي الاول كا چاند نظر آئے پرخوشيال مناتے ہيں، اور نبي محترم سلى (لد نعالي عبد دملے كا ميلا و شريف پڑھے اور سنے كا بہت زيادہ ابتمام كرتے اور اس كور يعظيم اجراور بردى كا ميلا و شريف پڑھے اور سنے كا بہت زيادہ ابتمام كرتے اور اس كور يعظيم اجراور بردى كا ميلا و النبوى، ص 58)

مه فیضان فرض علوم دوم

## ايمانِ ابوين

سوال: کیاسرورکا کنات فخرموجودات رسول خدامحد مصطفیٰ صدی (لله نعالی تعلیه درمع کے مال باب مومن شخے؟

جسواب: جی ہاں! آپ صلی (للہ نعالی علیہ درملے کے والدین مومن تھے، بلکہ حضرت آم علی سا دعلیہ (للہ نعالی علیہ کے والدین تک سارے آباء مضرت آم علی سا دعلیہ (لصلون دراللا) سے لے کر آپ کے والدین تک سارے آباء وامبات برز مانداور برطبقہ میں صاحب ایمان شھان میں ہے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔

سوال : حضور سرایا نور صلی (للہ نعالی علیہ درمے کے والدین کے ایمان پرقر آن و حدیث ہے والدین کے ایمان پرقر آن و حدیث ہے والدین کے ایمان پرقر آن و حدیث ہے والکر ارشا وفر مادیں۔

جواب :قرآن وسنت میں سرور کا گنات صلی لالد نعالی علیہ درمے کے والدین کے مواسدین کے مواسدین کے مواسدین کے موسنت میں ہوئی ہوئی ہیں : موسن ہونے پرمتعدد دلائل موجود ہیں ،جن میں سے بعض درج ذیل ہیں :

# دلیل نمبر<u>1:</u>

الله حزد بوفر ما تا ہے ﴿ وَ لَعَبُ لَا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنُ مُشُوكِ ﴾ ترجمہ: بیشک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک ہے۔ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک ہے۔ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک ہے۔

اوررسول الله معلى الله معلى عليه در مغربات بيل ( (بُعِثُتُ مِن خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ ، قَرْنًا فَقَرْنًا حَقَّى كُنتُ مِن القَرْنِ اللَّذِي كُنتُ فِيهِ )) ترجمہ: میں ہرقرن وطبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر ہے بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں ہواجس میں میں بیدا ، وا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب بهاب صفة النبی صلی الله علیه وسلم س 1.ص503، بدیمی کتب خانه، کراچی)

حضرت امير المونين مولى المسلين سيدنا على مرتضى كرا (لد عالى دمر (للريم كى حديث محمل من سيدنا على مرتضى كرا (لد عالى دم الله معلى على على وجه الدهر (الارض) سبعة مسلمون فصاعداً فلولاذلك هلكت الارض ومن عليها)) ترجمه: روئ زين پربرز ماني يس كم هم

قضان فرض علوم دوم

سات مسلمان ضرورر ہے ہیں ،ایبانہ ہوتا تو زمین واہل زمین سب ہلاک ہوجاتے۔

(تسرح الزرقاني على الموابب اللدنية بحواله عبدالرزاق وابن المنذر المقصد الاول،ج 1،ص174، دارالمعرفة ابيروت)

حضرت عالم القرآن حمر الامة سيدنا عبدالله بن عباس رضي (لله نعاني عبدا كى حديث ميس ب ((ماخلت الادض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الادض) ترجمه: نوح عبد (لعدوة ولالعدن كي بعد زمين بهي سات بندگانِ خدا سے خالی نه بوئی جن كی وجه ساللہ تعالی اہل زمین سے عذاب دفع فرما تا ہے۔

(شرح النزرقاني عملي الموابب اللدنية بحواله احمد في الزبد الغ، المقصد الاول،ج 1،ص174، دارالمعرفة، بيروت)

جب صحیح حدیثول سے ثابت کہ ہر قرن و طبقے میں روئے زمین پر کم از کم سات مسلمان بندگان مقبول سرورر ہے ہیں ، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقد س صبی (لا نعانی حد دسم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں ہر قرن میں خیار قرن سے بیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں ہر قرن میں خیار قرن سے تھے ، اور آیت قرآنیہ ناطق کہ کوئی کا فرا اگر چہ کیسا ہی شریف القوم ، بالانسب ہو کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا تو واجب ہوا کہ صطفیٰ صبی (ند ندنی بالانسب ہو کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا تو واجب ہوا کہ صطفیٰ صبی (ند ندنی ملا در سرے آیا ، وامہات ہر قرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح و مقبول سے ہوں ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد حق میں ارشاد حق جل صلے خالف ہوگا۔

دلیل نمبر<u>2</u>

الله تعالى نفر ما يا ﴿ إِنَّهُ الْمُشُوكُونَ نَجَسَ ﴾ ترجمه: كافرتونا پاک بی الله تعالی نفر ما یا ﴿ إِنَّهُ مَا الْمُشُوكُونَ نَجَسَ ﴾ ترجمه: كافرتونا پاک بی ما-

فیضان فرض علوم دوم فی خیرهما) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالی مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ شعبتانِ إلاّ گئنتُ فیی خیرهما) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالی مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحمول میں منتقل فرما تار ہاصاف تھرا آراستہ جب دوشاخیں پیدا ہو کیں، میں ان میں سے بہترشاخ میں تھا۔ (دلائل النبوذ لابی نعبہ انعصل النائی، ص 11.12 عالمہ الکتب، بیروت) اورا یک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی (لله نعالی حلبہ درم ((لَحَمُ أَذَلُ أَنْقَلُ مِنُ اللّٰ النبود لابی تاریخہہ: میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں کے پیوں میں منتقل ہوتار ہا۔

(شرح النزرقاني على الموابب اللذنية يحواله لي نعيم عن ابن عباس، المقديد الاول، 1-10 174، دارالسمعرفة ميروت الإاليحاوي للمنتاوي مسالك الجندا، في والذي المتبطقي ، ح 2، ص 210، دارالكتب العلمية ميروت)

دوسری حدیث میں ہے، فرمات میں صفی (ند نعانی حدید الما الله تعالی و مری حدید الله تعالی و و و الله تعالی و و و و الاصلاب الکریسة والارحام الطاهرة حتی الخرجنی من أبوی) ترجمہ: میشد الله عزج کرم والی پشتول اور طہارت والے شکموں میں نقل فرما تا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے مال باپ سے پیدا کیا۔

(الشنفاه بنعربت حقوق المصطفى افتس واما شرف نسبه المطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثمانية عام 286 الانسبم الرباض في شرح شفاء القاضي عياض الحواله ابن ابي عمرو العدني اج1 اص435 مركز البلسنت بركان رضاء كجران، بند)

توضرور ہے کہ حضور صلی (ند نعالی علیہ زمام کے آبائے کرام طاہرین وامہات کرام طاہرین وامہات کرام طاہر ایمان وتو حید ہول کہ بنص قرآن عظیم کسی کا فروکا فرہ کے لئے کرم وطہارت سے حصہ بیں۔

دلیل نمبر<u>3</u>:

| 74                |          |       |          |           |    | فيضان فرض علوم دوم |
|-------------------|----------|-------|----------|-----------|----|--------------------|
| D-4-4-4-4-4-4-4-4 |          |       | <b>⊕</b> |           |    | 1 22 2 0 7 0 4     |
|                   | - 41 · · | 0 / 4 | س معع    | يهم وونهم | ** | ا امران کی فی ا    |

امام رازی فرماتے ہیں'' آیت کے معنی بیہ ہیں کہ حضورا قدس صنی (ند نعانی علیہ دسم کا نوریا ک ساجدوں ہے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتار ہا۔

(مفاتیح الغیب تعت آبت 219، میانیج الغیب تعت آبت 219، میانیج الغیب تعت آبت 219، میانی تعدد تو آبت اس پردلیل ہے کہ سب آبائے کرام سلمین تھے۔

ر میں سے میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہوت ہے۔ ان ہیں ہے۔ امام سیوطی وامام ابن حجر وعلامہ زرقانی مغیر ہم اکا برے اس کی تقریرہ تا کیا وہ! کیا۔ وتشدید فرمائی۔

النسرج أسردها على على المواجب اللذية المقتلد الأولء بات وفات الله صلى الله عليه وسلم الح. ص174، دارالمعرفه اليروت)

#### محبوبان خدا سے مدد طلب کرنا

سوال: اوليا \_ مردطلب كرنا كيما \_?

جواب: ان سے استمد ادوا ستعانت (مددطلب کرنا) محبوب ہے، بیدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں جاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ ان کو دور ونز دیک سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے۔ رہاان کو فاعل مستقل جاننا بید وہا بید کا فریب ہے مسلمان مجھی ایسا خیال نہیں کرتا مسلمان کے عل کوخواہ تخواہ تیج پر ڈھالنا وہا بیت کا خاصہ ہے۔

(بہار شریعت،حصہ ۱، ص 274 تا 274، یہ المدینہ، کرا ہیں)
اولیاء اللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ بیہ ہو کہ قیقی
امداوتو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا بیہ ہی عقیدہ ہوتا ہے
ہوئی جاہل بھی کسی ولی کوخدانہیں مجھتا۔
(جا، العق،ص 464، مکتبة غونیہ، کراچی)

# محبوبان خدايه استعانت يريجه ولائل:

سوال بمجوبانِ خدا سے استعانت کے جواز پر کچھ دلائل بیان کردیں؟ جواب بمحبوبانِ خدا سے استعانت کے جواز پر قرآن وحدیث سے متعدد دلائل موجود ہیں، ان میں سے کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

# نیک مسلمان اور فر<u>شنے م</u>ردگار ہیں:

### ايمان والے مدوگار ہيں:

الشتعالى فرما تاسع إنَّ مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

Purchase Islami Books Online Contact:

فيضان فرض علوم دوم في الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ترجمه: المسلمانو! تمهارا مددگار في منظمانو! تمهارا مددگار في منظماند، آيت اوروه ركوع منظمانده المددكات المددكات

## رسول الله معنى (لله معالى على ورمع عطا فرمانے والے مين:

ایک اور مقام پر فرما تا ہے ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُ رَضُوا مَا آتَ اهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ترجمہ:
وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ سَيُونُتِينَا اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ترجمہ:
اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیئے پراور کہتے ہمیں اللّہ کافی ہے،
اب دے گا اللّٰہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللّٰہ کی طرف رغبت والے
ایس دے گا اللّٰہ ہمیں این فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللّٰہ کی طرف رغبت والے
ہیں۔

اک آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی (للہ نعالی حدہ درمنے کو وینے والافر مایا ہے۔

## حضرت عيسى عبد الماراع كامدوطلب كرنا:

قرآن مجيد ميں ہے: ﴿ قَالَ مِنْ أَنْصَادِى إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَادِى إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَادُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

### جبريل بيثاديينے والے:

قرآن مجيد ميں ہے ﴿ قَالَ إِنَّهُ الْنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلامًا وَكُولُ رَبِّكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلامًا وَكُولُ وَبِيكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلامًا وَكُولُولُ وَبِيكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلامًا وَكُولُولُ وَمَا يَعْمَدُ وَمَا مَا يَعْمَدُ وَلَا مِنْ مُعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمَدُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمَدُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا مُعْمَدُ وَلَا مَا يَعْمِدُ وَلَا عُلَا قَالِمَ وَمُولِ مَا يَعْمِدُ وَلَا عُلَا قَالِمَ وَمُولُ مَا يَعْمِدُ وَلَا عُلَا مُعْمَدُ وَلَا عُلَا قَالِمُ وَلَا عُلَا مُعْمَدُ وَلَا عَلَا عُلَا قَالِمُ وَالْمُعْمِلُ وَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا قَالِمُ وَلَا عُلَا عُلِي عُلَا عُ

# <u>بے جان کو جان اور اندھوں کو آئی کھیں دینا:</u>

(ب3، سورة أل عسران، أيت 49)

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ حدیہ (ندلام) اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہے جان کو جان بخشنے والے ،اندھوں کو آئکھیں عطا فرمانے والے اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا دینے والے بیں۔ بیں۔

# 

قرآن مجيد مين به ﴿ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِه ﴾ ترجمه: ان كوالله اور الله الله ورسول فضله الله ورسول المعادة الله ورسول المعادة المعادة الله ورسول المعادة المعادة الله ورسول المعادة المعادة الله والمعادة والمع

# <u>روش چېرے والول سے مدد مانگو:</u>

(المعجم الكبير،مجابدعن ابن عباس،ج11،ص81مكتبه ابن نيميه،القابره)

# <u>لوگ ان کے پاس حاجتیں لاتے ہیں:</u>

خضرت این عمردض (لله نعانی حذے روایت ہے کدرسول الله صلی (لله نعالی عليه وسلم

فرماتے ہیں: (( ان لله تعالی عباد ااختصه رلحوائج الناس یفزع الناس الیه دفی حوائج میں: ( ان لله تعالی عباد الختصه روائج میں عداب الله)) ترجمہ: الله تعالی کے کچھ بندے ہیں کہ الله تعالی نے انہیں حاجت روائی خلق کے لئے خاص فرمایا ہے ،لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الی سے امان میں ہیں۔

(كثر العمال بحواله طب على ابل عمر، حديث 16007، حلد6، صنح 350، مؤسسة الرساله، بيروت)

# بارش ہوگی:

حضرت ما لک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((اَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِی زَمَنِ عُمْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِی صَلَى لِلْدَ مَالَى حَلِى لِلْمَنَامِ فَقِیلُ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاَقُونُهُ لِلْمَتِكَ فَإِنَّهُمْ قَلْ هَلَكُوا وَفَاتَنَى الرَّجُلُ فِی الْمَنَامِ فَقِیلُ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاَقُونُهُ لِلْمَتِكَ فَإِنَّهُمْ فَالْتَى الرَّجُلُ فِی الْمَنَامِ فَقِیلُ لَهُ : انْتِ عُمْرَ فَاَقُونُهُ لِلْمَتَكَ فَالْتَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَالَّنَى اللَّهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُ النَّحَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَاتَى عُمْرَ فَأَقُونُهُ عُمْرَ فَالْكَ الْكَيْسُ، فَالَّنَى اللَّهُ السَّلَامَ عُمْرَتُ فَاتَى اللّهُ عَمْرُ فَالْكَيْسُ، فَالْتَى اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَتُ فَاتَى اللّهُ عَمْرَتُ فَالْكَيْسُ، فَالْمَ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عَنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عَلَيْكُ الْكَيْسُ، فَالْمَ عَمْرُ اللّهُ عَمْرَتُ عُنْدُ اللّهُ عَمْرَتُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَمْرَتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْرَتُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

(منصنف ابن شيبه كتاب النفصائيل اماذكر في فضل عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه ا جلد12 - سفحه 32 الدار السلفية المهندية)

ما نگ کیاما نگتا ہے:

سيدناربيعه بن كعب الملمي رضي (ند نعاني عنه يروايت ب: ( كنت أبيت مع

Purchase Islami Books Online Contact:

رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ رُلَا سَنَى عَبِهِ رَسِمُ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُونِهِ فَقَالَ لِي سَلُ (ولفظ الطبراني فقال يوماً يا ربيعة سلنى فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم )فَقُلْتُ أَسْأَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي يوماً يا ربيعة سلنى فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم )فَقُلْتُ أَسْأَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ هُو ذَلَكَ قَالَ فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِحَتْرَةً اللَّهُودِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَالَ فَا عَلَى نَفْسِكَ بِحَتْرَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَالَى اللَّهُ وَلَا مَالِي اللَّهُ وَلَا مَالِي اللَّهُ وَلَا مَالَى اللَّهُ وَلَا مَالَى اللَّهُ وَلَا مَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَالَى اللَّهُ وَلَا مَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا مُن وَلِي اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(صحيح مسلم، كتاب العبلوة مان فقيل السحود، ج 1، ص193 فديمي كنب حام، كراحي؟ مستن الى داؤد، كتاب العبلوة مان وقت قيام النبي صنى الله تعالى عليه وسلم من النس، ج 1. ص187 أفتاب عالم بريس المبور الاالمعجم الكبير، ج 5، ص57.58 المكتبه الفيتبنية ميروت)

آئے کے اُن کی پناہ آئے مدد ما نگ اُن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

شخ شیوخ علاء البندسیدی شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی رصد (ند عدش تر مشکوة شیوخ علاء البندسیدی شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی سے وال کے۔ مشکوة شریف میں اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں 'ا ذا طلاق سے وال سے فرر مصلوب خاص معلوم میں شود کے است همت و کو امت او سبت منی (ند نعافی عبد زمز عمر مطلق جمد خواهد و کو اخواهد باذن برو در در اسکاد خود دهد ''تر جمد مطلق جمد خواهد و کو اخواهد باذن برو در در اسکاد خود دهد ''تر جمد مطلق موال سے کہ آپ نے فرمایا: مانگ ۔ اور کی خاص شے کو مانگنے کی تخصیص نہیں فرمائی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقد س میں ہے، جو چاہیں جے چاہیں ابتد تو لی کے ادن سے عطافر ماد تر ،۔

(الشعه السلمعات اكتاب التسلوة الاب السجود وقصه النصل الاول اح 1،ص396 سكنه عور...

رضویه، سکهر)

🚣 قیضان قرص علوم د وم

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ زندہ عدبہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں:

الحمد للله بيجليل ونفيس حديث صحيح البيخ ہر ہر جملے سے وہابيت کش ہے۔حضور اقد س خاب الله الاعظم صدی (لله نعانی حلبہ زمیر کا مطلقاً بلا قيد وبلا تخصيص ارشاد فرمانا: سل، ما تگ کياما نگ ہے، جان وہابيت پر کيما بہاڑ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور برقتم کی حاجت روائی فرما کتے ہیں دنیاوآ خرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں جب تو بلا علیہ ارشاد ہوا: ما نگ کیا ما نگرا ہے بینی جو جی میں آئے مانگو کہ ہماری سرکار میں سب بھی

گر خیریت دنیا وعظیٰ آرزو داری بدرگا<sup>هش</sup> بیاو هرچه میخوابی تمنا کن

ترجمہ:اگرتو دنیا وآخرت کی بھلائی جاہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں آ اور جو جاہتا ہے ما نگ لے۔

بیشعر حضرت شیخ محقق رحمہ (نلہ نعانی کا ہے کہ قصیدہ نعتیہ حضور پرنورسید عالم صلی (نلہ نعانی حلبہ درمام میں عرض کیا ہے۔

پھراس حدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان وہابیت پر یہ کیسی آفت کہ حضور اقدس صنی (لا نعالی حدثور صنی دستی رسی کہا در معلی حدث دستی اللہ میں ارشاد پر حضرت رسیعہ رضی (لا نعالی حدثور حضور سے جنت مانگتے ہیں کہا: ((اَ اُسْأَلُكُ مُسرَافَقَتَكُ فِی الْجَنَّةِ!)) میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والاعطا ہو۔

وہالی صاحبو! یہ کیسا کھلا شرک وہا ہیت ہے جسے حضور مالک جنت علیہ (فقال (نصلوً) زردنعبۂ قبول فرمار ہے ہیں۔

(فتأوى رضويه منخص - 30،ص494,495,496، طا فاؤنديشن الابور)

علامه على قارى عله رمعة (لبارى مرقاه شرح مشكوة ميس فرمات بين "يسؤ حدد من اطلاقه صلى (لله نعالى نعله ومع الامر بسوال ان الله تعالى مكنه من اعطاء كل ما ارادمن حزائن الحق "بيعن حضورا قدس صلى (لله نعالى نعله ومع في ما تكني كاحكم مطلق ويااس

الرادمان محزان التحق میں مسورا لدل صفی رسم ملاق عبد دسم مے ماسیے ہم سے دیا ال سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عزد جن نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں ہے جو جا ہیں عطافر مادیں۔

(سرقاة المفاتيح، كتب الصلوة، باب السجود وفضله، الفصل الاول،ج2،ص615، المكتبة الحبيبيه كوئثه)

> حاکم تحکیم دادودوا دیں بیہ کچھ نہ دیں مردود بیہ مراد کس آیت خبر کی ہے

# بیابان جنگل میں اسلے مدو کے لئے بکارنا:

حضرت عتبہ بن غزوان رضی (لله نعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی (لله نعالی عنہ رسے روایت ہے، نبی اکرم صلی (لله نعالی علیہ رسم نے ارشاوفر مایا: ((إِذَا أَضَلَّ أَحَدُّ هُمُ مُنَّ اللّهِ أَخِيتُونِی، يَا عِبَادَ اللّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَّا لَيْ عِبَادًا لَلّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَّهُ عِبَادًا لَلّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَّهُ عِبَادًا لَّهُ فَي مَنْ سَعَادًا لَلهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهِ عَبَادًا لَلْهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهِ مَنْ اللّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهِ عَبَادًا لَلّهِ مَنْ اللّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنْ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنْ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهِ عَبَادًا لَلّهِ مَنْ اللّهِ أَخِيتُونِی، فَإِنْ لِلّهِ عِبَادًا لَلّهُ عَبَادًا لَكُ مَنْ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا اللّهِ أَخِيتُ وَلَا اللّهِ أَخِيتُ وَلَا اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا اللّهِ أَخِيتُ وَلَى اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لِللّهِ أَخِيتُ وَلَا لِللّهِ أَخِيتُ وَلَا لِللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لَكُولُ مِنْ اللّهُ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لِمُ اللّهِ أَخِيتُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَخِيتُ وَلَا لِمَالًا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ أَخِيلُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

(المعجم الكبير للطيراني،مااسند عتبه بن غزوان،ج17،ص117،كتبه ابن تيميه،القاسره)

محدثین کاعقی<u>ده</u>:

(21) عسن أبسى عسل معدث المام و بهي تذكرة الحفاظ مين لكهة بين: "وروى عسن أبسى بكه بين المعلم معدث المنسلة بكر بن أبسى عسلى قسال كان ابن المقرء يقول كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ بالسمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء حضرت

القبر وقلت یا رسول الله الحوع؛ فقال لی الطبرانی اجلس فإما أن یکون الرزق أو السموت، فقست أنا وأبو الشیخ فحضر الباب علوی ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتین فیهما شیء کثیر وقال شکو تمونی إلی النبی صلی (لا تعالی حبر دم خامران بقفتین فیهما شیء کثیر وقال شکو تمونی إلی النبی صلی (لا تعالی حبر دم رأیته فی النبوم فأمرنی بحمل شیء إلیکم "ترجمه: حضرت الی بر بن ابوعلی فرمات بی که بین طبرانی اور ابوشخ رحم (لا مدینه می ربا کرتے تھے، ہمار اخرج ختم ہوگیا اور ہم تنگدی کا شکار ہوگئے، ایک دن عشاء کے وقت نبی کریم صلی (لا تعالی حد دم کے روضہ پاک برحاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ صلی (لا تعالی حد دم ہم جوک سے ندھال بیں۔ امام طبرانی کہنے گئے بیٹے جاؤیا ہمیں کھانا مل جائے گایا موت آجائے گی۔ میں اور ابوشخ آٹھ کر درواز ہے گیا ہوت آجائے گی۔ میں اور ابوشخ آٹھ کر درواز ہے گیا ہوت آجائے گی۔ میں اور ابوشخ آٹھ کر درواز ہے ہیں آئے کھڑ ہے تھے۔ علوی بولا تم نے رسول اللہ صلی (لا تعالی حد درم نے خواب میں آگر حد درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی (لا تعالی حد درم نے خواب میں آگر حد درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی (لا تعالی حد درم نے خواب میں آگر حد درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی (لا تعالی حد درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی ایک دار الکتب العلمیة، بیروت)

### اختيارات مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

سوال: اختیارات کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: اختیارات کی دوسمیں ہیں:

(1)تشریعیه:

یعنی کسی فعل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروه یامستحب یا مباح کردینا ۔ (2) تکوینیہ:

یعنی کا ئنات میں تصرف کرنا جیسا کہ زندہ کرنا ، مارنا ،کسی کی حاجت پوری کردینا 'کسی ہےمصیبت دورکر دیناوغیرہ وغیرہ ۔

سنت کاعقیدہ کیا ہے: سنت کاعقیدہ کیا ہے:

جواب : اہل سنت و جماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اصیارات (تشریعہ اور تکوینیہ ) اپنے محبوب کریم صبی (للہ تعالیٰ حلہ درم کوعطافر مائے ہیں۔ '' حضوراقد س صدرالشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ الله علی فرماتے ہیں '' حضوراقد س صبی (للہ تعالیٰ حلبہ درم صبی (للہ تعالیٰ حلبہ درم صبی اللہ تعالیٰ حلبہ درم صبی درم اللہ عزوج ہیں کریں، جسے جو جا ہیں دیں، جس سے جو جا ہیں واپس کے تحب تصر ف کر دیا گیا، جو جا ہیں کریں، جسے جو جا ہیں دیں، جس سے جو جا ہیں واپس لیس، تمام جہان میں اُن کے حکم کا پھیر نے والا کوئی نہیں، تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ ایس، تمام جہان میں اُن کے حکوم نہیں، تمام آ دمیوں کے مالک ہیں جو اُنھیں اپنامالک نہ جانے طلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زمین اُن کی مِلک ہے، تمام جنت اُن کی جا گیر ہے، طلاوت اسلمو ات والارض حضور صبی (للہ تعالیٰ حلیہ درم کی عطا کی جیہ درم ہی عطا کا ایک حصہ وسب اقدس میں دیدی گئیں، درق و خیراور ہرفتم کی عطا کیں حضور صبی (للہ تعالیٰ حلہ درم کی عطا کا ایک حصہ کے دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی (للہ تعالیٰ حدم دربار کے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور صبی دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور سبی انسانی حدم دربار کے مطالی کا ایک حصہ دربار سے قسیم ہوتی ہیں، دنیا و آخرت حضور سبیری گئیں۔

احکام تشریعیہ حضور صلی (لله نعالی علیہ دسلے کے قبضہ میں کردیے گئے، کہ جس پرجو چاہیں حرام فرما دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔
دیں۔
دیں۔

# تشریعی اختیارات پریچھودلائل:

سوال: تشریعی اختیارات پرکیادلائل ہیں؟

**جواب** :الله تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی (لله نعابی علیہ دمام کوتشریتی اختیارات عطا فرمائے ہیں اس پرمتعدد دلائل قرآن وحدیث میں موجود ہیں ،ان میں سجھ درج ذیل ہیں:

# التداوراس كارسول حرجي دصيي لاد مناجي تعدد دررج حب حكم كريس:

الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَمَا كَانَ لِهُمُ وَمَنْ مَا هُوهِمْ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ وَمَنُ يَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَمَنْ يَعْمِ اللَّهُ وَرَسُولَ كَا مِنْ يَهُمُ الْحَيْرِ مِنْ يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَرَسُولَ كَا وَرَجُومَ مَنْ مَا عَلَا لَهُ وَمَنْ يَعُولُ وَالْمُولُ كَاللهُ وَمِنْ يَعْمُ اللّهُ وَمَنْ يَعُولُ وَمَنْ يَعْمُ اللّهُ وَرَسُولُ كَانُ وَمَعُمْ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ يَكُولُ وَمُولَ كَا وَمُونَ عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْلَمُ وَمُ مَنْ عَلَيْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَمُعْرَبُ وَمُ اللّهُ وَمُونُ وَمُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ مَنْ مَا عَلَيْهُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَاللّهُ وَمُعْرَبُ وَمُ مُنْ عَلَى اللّهُ وَمُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعْمُ وَمُ اللّهُ وَمُعْمَلًا وَمُعْرَبُ وَمُ مُنْ عَلَا عُلِي اللّهُ وَمُعْرَفًا وَمُعْرَبُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وهُ مُنْ مُنْ عَلَا عُلِي اللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُ مُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ مُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُ مُعْمُ وَمُعُمُ وَالِمُ مُعْمُومُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعُمُ مُعْمُ وَمُعُمُ مُومُ وَا مُعْمُولُومُ وَالْمُعُمُ وَاللّهُ وَمُعُمُ وَالمُعُوم

یہاں ائکہ مفسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی (لا تعالیٰ حدد درم نے قبل طلوع آفاب اسلام زید بن حارثہ رضی (لا تعالیٰ حدی کر خضور سید عالم صلی (لد تعالیٰ حدد درم کے پا لک بیٹا) بنایا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی (لد تعالیٰ حدیا کہ حضور سید عالم صلی (لد تعالیٰ حدد درم نے انہیں حضرت کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی (لا تعالیٰ حدد درم نے انہیں حضرت زید رضی (لا تعالیٰ حد سے نکاح کا پیغام دیا، اول تو راضی ہو کیں اس گمان سے کہ حضور اپنے نید رضی (لد تعالیٰ حد کے لئے طلب ہے انکار کئے خواستدگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ زید رضی (لد تعالیٰ حد کے لئے طلب ہے انکار کیا اور عض کر بھیجا کہ یارسول اللہ! بیں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے محض کے ساتھ اپنا کیا اور عض کر بھیجا کہ یارسول اللہ! بیں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں ایسے محض کے ساتھ اپنا کا کہ پسند نہیں کرتی ، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جمش رضی (لا تعالیٰ حد نے بھی اسی بنا پر انکار

فيضان فرض علوم دوم علم علم دوم

کیا، اس پر بیآ بیکر بیمه اتری، است من کردونوں بہن بھائی رضی (لله مَعالی عَلَی اَعْمَا تا ئب ہوئے اور نکاح ہوگیا۔

(الجامع لاحكام القرآن(اسام قرطبي )ج 14 ،ص165 دارالكتاب العربي، بيروت) الإرالدرالمنثور، ج 6 مص638. 537 داراحياء التراث العربي ،بيروت )

ظاہر ہے کہ کسی عورت پراللہ عزد ہی کی طرف سے فرض نہیں کہ فلال سے نکاح پرخواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفونہ ہوخصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کواکب شیاسے بھی بلندو بالاتر ہو،اس کے باوجودا پنے صبیب میں (لا معالی حلہ درمرکا دیا ہوا ہوا ہو جب العزة ہو ہولائے نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض اللہ کے ترک پرفرمائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ماتھا پنانام اقدس بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات تہمیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمائے سے فرض تعلی ہوگئ مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے گا صریح گراہ ہوجائے گادیکھورسول کے تکم دینے سے کام فرض ہوجا تا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک میاح وجائز امرۃ

### روز بے کا کفارہ:

صحاح سے مروی ہے کہ ایک فض نے بارگاہ اقد سے میں ابو ہریہ ہوں لاد منالی عد ہے مروی ہے کہ ایک فض نے بارگاہ اقد س میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا۔ فرمایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزد کی کی۔ فرمایا: غلام آزاد کرسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: الگا تار دومہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، استے میں کھجوریں خدمت اقد س میں لائی گئیں، حضور نے فرمایا: انہیں خیرات کردے، عرض کی: اپنے سے زیادہ کی تحتاج پر؟ مدینے بھرمیں کوئی گھر ہمارے برابرمخان نہیں: (فَ ضَحِحَتُ النّبِیّ میں (لا نعالی علیہ درم حقی برکتُ تو اُور فی گھر ہمارے برابرمخان نہیں: (فَ ضَحِحَتُ النّبِیّ میں (لا نعالی علیہ درم حقی برکتُ تو اُور فی گھر ہمارے برابرمخان نہیں: (فَ ضَحِحَتُ النّبِیّ میں (لا نعالی علیہ درم حقی برکتُ تو اُور فی گھر ہمارے برابرمخان نہیں: (فَ ضَحِحَتُ النّبِیّ میں (لا نعالی علیہ درم بین کر بیکتُ تو اُور فی گھر کا رہ تو تا کم میں (لا نعالی علیہ درم بین کر

بنے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے ،اور فرمایا: جاایے گھر والوں کو کھلا دے۔

(صحیح البخاری ، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان الخ ،ج 1،ص259،قدیمی کتب خانه، کراچی المحصحیح مسلم ، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار الخ،ج 1،ص314، قدیمی کتب خانه ، کراچی)

### صرف دونمازی<u>ن</u>:

منداما م احمد میں بسندِ ثقات رجال سی مسلم ہے: ((ثَنَاهُ حَدَّ بُنُ جَعْفَر ثَنَا اللّهِ عَنْ اَنَّهُ اَتَى النّبِيّ شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصُرِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُ وَ رَجَى (لَا تَعَالَى عَنْ اَنَّهُ اَتَى النّبِيّ صَلَى الله تعالى عَلَى اللّهُ لَا يُصَلِّلَى إِلّا صَلُّوتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ) ترجمہ: ایک صلی (لله نعالی علبه درمنے میں حاضر ہوکراس شرط پراسلام صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم میلی (لله نعالی علبه درمنے نے قبول فرمالیا۔

لائے کہ صرف دو ،ی نمازیں پڑھا کروںگا، نمی صلی (لله نعالی علبه دسمه وسمه ج 5، ص 25، الله علبه وسمه ج 5، ص 25، المکتب الاسلامی ، بیروت)

بوری امت کے لیے حکم ہیہ ہے کہ ربوزانہ پانچ وفت کی نماز فرض ہے ،مگر نبی مختار صلیٰ (للہ نعالی علیہ زمنم نے اس مخص کواس حکم عام سے سنٹنی فر مادیا۔

### جهه ماه کی بکری کی قربانی جائز فر مادی:

صحیحین (بخاری وسلم) میں براء بن عازب رسی (لله معالی عه سے روایت ہے کہ
ان کے مامول ابو بردہ بن نیاز رسی رلا نعالی عه نے نمازعید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب
معلوم ہوایہ کافی نہیں عرض کی: یارسول الله! وہ تو میں کر چکا اب میر سے پاس چھ مہینے کا بکری
کا بچہ ہے مگر سال بھروا لے سے اچھا ہے۔ فرمایا: ((اجْعَلْهَا مَکَانَهَا وَکُنْ تَجُوٰی عَنْ أَحَدِ
بُعُدُکُ) ترجمہ: اس کی جگدا سے کردواور ہرگز اتن عمر کی بکری تمھا رے بعد کسی دوسرے کی
قربانی میں کافی نہ ہوگی۔

(صنحیح السحاری، کناب العیدین ،باب الخطبة بغد العید،ج 1،ص132، قدیمی کنب خانه، کراچی) کراچی آباصحیح سنده ،کتاب الإضاحی، باب وقتنها،ج2،ص154، قدیمی کتب خانه ،کراچی)

Purchase Islami Books Online Contact:

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

### تكويني اختيارات يريجه د لائل:

سوال : تكوين اختيارات بركيادلائل بي؟

جواب: الله تعالی نے این محبوب کریم صلی (لا معالی علبه درم کوتکوی اختیارات عطافر مائے ہیں، اس پرقر آن وحدیث میں متعدد دلائل موجود ہیں، ان میں ہے کی دلائل درج ذیل ہیں: درج ذیل ہیں:

ایخ فضل سے خی کردیا:

## الله ورسول مور من رالد عدر درم في كرويا:

سيدنا ابو ہريره رضى (لله نعالى عند مروى ہے جب ابن جميل نے زكوة و يے ميں كى كى كى سيدعالم مغنى اكرم صلى (لله نعالى عليه دسم نے فرمایا: ((مَا يَهُ فِيهُ ابْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: ابن جميل كوكيائر الگائمى ناكه و و تائح تقاالله الله ورسول نے اسے فى كرويا ، جل جراور و مدى (لله نعالى عذبه زمرے

سَهُ (صحیح البخاری ، کتاب الزکوة، باب قول الله تعالی وفی الرقاب والغارمین ، ج 1، ص 198 ، دبسی منظم کتب خانه ، بشاور)

# <u>حافظ عطافر ماديا:</u>

فیضان فرض علوم دوم و می این چادر کھلاؤ میں نے کھیلادی تو آپ نے لپ بھر کر وہ سب بھول گئیں ،حضور نے فر مایا اپنی چادر کھلاؤ میں نے کھیلادی تو آپ نے لپ بھر کر اس میں ڈال دیا کچر فر مایا اسے سینے سے لگالو میں نے لگالی ، پس میں اس کے بعد کسی صدیث کوئیں بھولا۔

(صحیح البخاری ،ج 1،ص 35، دار طون النجان)

<u>عاندکود و ککڑے فرمادیا:</u>

حضرت الس رضى (لله نعالى عند بروايت بانهول في فرمايا: ((انَّ أَهُ لِلهُ مَنَّ لِلهُ نَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنَى لِللهُ مَنَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

(بخارى باب انشقاق القمر، ج5، ص49، دارطوق النجاه)

سورج النے باؤں بلئے جانداشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دکھے لے قدرت رسول اللہ کی

### د بدارالهی ورمن

سوال: کیانی اکرم صلی (لا نعالی علیه درمے نے ب<del>یداری میں الله تعالیٰ</del> کا ویدار کیا

ج؟

جواب: جی ہاں! شب معراج نبی اکرم صلی زلاد نعابی علیہ دسم نے جا گتے ہوئے چشمان سرسے اینے درب عزد جلی کا دیدار کیا۔

<u>د بدارالهی بریجه د لاکل:</u>

سسوال: سرکارووعالم صلی (لله منالی علیه درمنے نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس پر کیا الکال ہیں؟ لائل ہیں؟

**جواب: اس پر کھودلائل درج ذیل ہیں:** 

(1) الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ مَسانَا عَ الْبَسَصَرُ وَمَسا۔ الله تعرفی ﴿ تَرَجِمْهُ كُورُالآنِمان: آنكونه کسی طرف پھری نہ حدسے بڑھی۔

(ب27 سورة النجم أيت 17)

اس آیت بیان (مازاغ البصر کے تحت علامہ اساعیل حقی رحمہ (لا عدر (متو فی 1127ھ) ، فرماتے ہیں: (مازاغ البصر کے کفرمان سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی (لا نعابی عدر در مل کو دیکھنا جاگتے ہوئے فلا ہری آنکھوں کے ساتھ تھا کیونکہ بھر کو عدم زیغ سے موصوف کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بید معاملہ جاگتے ہوئے تھا، اور اگر رؤیت قلبیہ ہوتی تواللہ تعالی ( مازاغ البصر کے کہائے ''مازاغ قلبہ' فرما تا، بہر حال بیکہنا کہ بہوتی تواللہ تعالی ( مازاغ البصر کے کہائے ''مازاغ قلبہ' فرما تا، بہر حال بیکہنا کہ میراں بھر سے مراد بھر قلبی ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس مراد کے لئے کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے اوروہ یہاں معدو ہے۔ (تقسیر دوح البیان ہے 9، ص 228، دار الفکر، بیروت) ضروری ہے اوروہ یہاں معدو ہے۔ (تقسیر دوح البیان ہے 9، ص 228، دار الفکر، بیروت) کو خطرت عبداللہ بین عباس رضی (لا نعالی علیہ دیلی خود دیلی کو دیکھا۔ ( قال دسول اللہ صلی (لا نعالی عوب درملی و آیت دبی خود من کو دیکھا۔

(مستنداحیدین حنیل عن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ، ج 1، ص285،المکتب الاسلامی ،
Purchase Islami Books Online Contact.

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Marfat.con

بيروت)

### امام جلال الدین سیوطی خصائص کبرای اورعلامه عبدالرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں'' بیر حدیث بسند صحیح ہے۔''

(الخصائص الكبرى، حديث ابن عباس رضى الله عنهما بح 1، ص161، سركز البلسنت بركات رضا ، كجرات بندا التيسير شرح الجامع الصغير، تحت حديث رأيت ربى ، ج2، ص25، مكتبة الامام الشافعي، رباص)

(3) رسول الله صلى الله معلى على رسم نفر مايا: ((فَ رَأَيْتُ وُ وَضَعَ عَ فَ بَيْنَ وَكُرْ مَايا: ((فَ رَأَيْتُ وُ وَضَ عَ فَ تَ بَيْنَ وَكُرْ مَنَ كَالَى عَلَى لِي عَلَى شَيْعٍ وَعَرَفْتُ) كَتِهِ مَنْ حَتَى وَجَهُ أَتُ بَرُدُ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَكْدِينَ ثَكْدِينَ فَ نَتَجَلَّى لِي عُلَى شَيْعِ وَعَرَفْتُ) ترجمه: ميں نے الله عرد مور کا ديدار کيا، الله تعالى نے اپنا دستِ قدرت مير لے کندھوں کے درميان رکھا، ميں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سينے ميں محسوس کی، پس مير لے ليے ہر چيزروشن ہوگئی اور ميں نے ہر چيزکو بيجيان ليا۔

(سن اخر، ذی بج 5 ، ، 221 ، دارالغرب الاسلامی بیروت)

امام تر ندی اس صدیث کے متعلق فرماتے ہیں ' هَددَ حَدِیثِ خَسَتُ خَسَتُ خَسَتُ مَعَلَق فرماتے ہیں ' هَددَا حَدِیثِ فَقَالَ: هٰذَا حَدِیثِ صَحِیح ، سَالُتُ مُدَّدَا الْحَدِیثِ ، فَقَالَ: هٰذَا حَدِیثِ حَسَنٌ صَحِیح ، سَلُ عَنُ هَذَا الْحَدِیثِ ، فَقَالَ: هٰذَا حَدِیثِ حَسَنٌ صَحِیح ، میں عنے امام بخاری سے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: بیرصدیث حسن صحیح ہے۔

رسس الموردي مج قوص 222، دارالغرب الأسلامي ميروت والمستروايت كياكه حضورسيدالمرسين ملين فها سے روايت كياكه حضورسيدالمرسين من (لا نعالي عبد رسم فرمات عبين: (( لان الله اعظى موسى السلام واعطاني الرؤية لوجهه وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود)) ترجمه: بيشك التدتعالي في موسى كودولت كام بخش اور مجھا پناد يدارعطا فرمايا مجھكوشفا عن كري وحوض كورونت كري وحوض

(كِيزالعمالُ يحواله ابن عساكر عن جابر حديث ج44،ص44، مؤسسة الرسالة بيروت)

فيضان فرض علوم دوم

(5) وى محدث حضرت عبدالله بن مسعود رضى (لله نعائى عد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی (لله نعائی عد من رسم قال لی کہ آپ رضی (لله نعائی عد نے ارشا وفر مایا: ((قال رسول الله صلی (لله نعائی عد دسم قال لی دبی نخلت ابر اهیم خلتی و کلمت موسلی تکلیما واعطیتك یا محمد کفاحا)) ترجمہ: رسول الله صلی (لله نعائی عبد رسم فر ماتے ہیں: مجھے میر سے رب عزد من فر مایا: میں نے ابراہیم کواپنی دوئی دی اور مولی سے کلام فر مایا اور تمہیں اے جمد! مواجه ہے بخشا کہ بے پر دو وجابتم نے میراجمال یاک دیکھا۔

(تساريخ دمشق الكبير؛ بساب ذكر عروجه الى السماء واحتساعه بجساعة من الانب، ح 3. ص296،داراحياء التراث العربي،بيرون)

جمع البحارمين ہے' كے فساحا اى مواجهة كيس بينهما - حاب و لارسول ''ترجمہ: كفاح كامعنی بالمشافید بدار ہے جبکہ درمیان میں كوئی پردہ اور قاصد نہ ہو۔

(سجع بحار الانواد، باب كفع تحت اللفظ كفع به م، م 424، سكنه دارالابدان مديد مديد، (6) و (6) يح مسلم ميل ب : ((عَنْ عَبْنِ اللهِ بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلْتَ لِلّابِي فَرْ، لَوْ رَافُولُ اللهِ صَلَى لالله عَلَى حَبْدِ وَمَعْ لَسَالْتُهُ فَقَالَ: عَنْ أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ ؟ وَاللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

(صحیح مسلم، باب فی قوله علیه السلام نور انی بج 1 اص 161 داراحیا، النرات العربی سروت ) (7) ترفدی شریف میس حضرت عبدالله بن عباس رضی (لله نعانی عنها سے مروی ہے، فرماتے بین: ((اُمّا نَحْنُ بِنُو هَاشِمِ فَنَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ رَأَى رَبَّهُ مَرتَينِ))

علوم دوم ترجمه: ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی (للہ نعالی تعلبہ درمانِ قرماتے ہیں کہ بیٹک محمد صلی (للہ نعانی علبہ درمام نے اپنے رب کودوبارد یکھا۔

(جامع الترمذي ابو اب التفسير، سورته نجم، ج 2، ص 161، امين كميني اردو بازا ر، دملي المطبعة الشركة الصحافية في المنطقى، فصل وامارؤية لربه، ج 1، ص 159، المطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثمانية)

### ايصال ثواب

سوال: ایصال تواب کرنا کیما ہے؟ بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔
جواب: ایصال تواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا تواب دوسر دس کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادتِ مالیہ یا بدنیہ فرض وفل سب کا تواب دوسر دس کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادتِ مالیہ یا بدنیہ فرض وفل سب کا تواب دوسر دس کو پہنچا ہے۔ کتب فقہ وعقائد پہنچایا جاسکتا ہے، زندوں کے ایصال تواب سے مردوں کوفائدہ پہنچتا ہے۔ کتب فقہ وعقائد میں اس کی تقریح فدکور ہے، ہدایہ اور شرح عقائد نسفی میں اس کا بیان موجود ہے اس کو بدعت کہنا ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔

حضرت سعدر من (لله نعالی عنه کی والده کا جب انتقال ہوا، انھوں نے حضور اقدی استعدی منی (لله نعالی علیہ درم کی خدمت میں عرض کی ، یارسول الله ! (صنی (لله نعالی علیہ درم ) سعد کی استعدی استعدی منا کے خدمت میں عرض کی ، یارشاد فر مایا: پانی \_انھوں نے کوآں کھود ااور بید اس کا انتقال ہوگیا، کون ساصد قد افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: پانی \_انھوں نے کوآں کھود ااور بید کی مال کے لیے ہے۔معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کوثو اب ملتا کہ اور فائدہ پہنچتا ہے۔

اب رہیں تضیصات مثلاً تیسرے دن یا چالیسویں دن میے تضیصات نہ شری ا میں تخصیصات ہیں نہان کوشری سمجھاجا تا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ای دن میں تواب پہنچے گا اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات نہ جواپی اسہولت کے لیےلوگوں نے کرد تھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکثر لوگوں کے یہاں ای دن سے بہت دنوں تک یہ اسلسلہ جاری رہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیؤ کم کہا جاسکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں، یہ محض افترا ہے جومسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے اور زندوں مُر دوں کو تواب سے محرب مُرَدِنے کی برکار کوشش ہے۔

(بهار سر مال مسه 16 اص 642 الكتبه المدينة اكراجي ا

فيضان فرض علوم دوم

ایصالِ ثواب کی کچھمروجہصورتیں:

**سهال**:ایصال ثواب کی رائج کیچھصور تیں بیان کردیں۔

**جواب**: ہمارے ہاں رائج ایصال ثواب کی کی صور تیں درج ذیل ہیں:

بوم لیمی تیجہ جو مرنے سے تیسر ہے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھوا کر یاکلمہ طیبہ پڑھوا کر ایکلم طیبہ پڑھوا کر ایصال تو اب کرتے ہیں اور بچوں اور اہلِ حاجت کو چنے، بتا سے یا مٹھا کیال تقسیم کرتے ہیں اور کھانا بچوا کرفقراء ومساکین کو کھلاتے ہیں یاان کے گھروں پر ہجیجے ہیں جائز و بہتر ہے۔

بعض لوگ اس موقع پرعزیز وقریب اور رشته داروں کی دعوت کرتے ہیں ، یہ موقع دعوت کرتے ہیں ، یہ موقع دعوت کا ہے جس سے میت کو تو اب پہنچے۔ اسی طرح شبیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے میت کو تو اب پہنچے۔ اسی طرح شب برا ، ت میں حلوا بکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے ، حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے ، حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی ای ایصال تو اب میں داخل ۔

ماہ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک جالیس مرتبہ پڑھ کررو ٹیوں یا چھوہاروں پردم کرتے ہیں اوران کوتقیم کرتے ہیں اور تو اب مردوں کو پہنچاتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اس ماہ رجب میں حضرت جلال بخاری رحمہ (لا حدبہ کے کونڈ ہے ہوتے ہیں کہ جاول یا کھیر پکوا کر کونڈ وں میں بھرتے ہیں اور فاتحہ دلا کرلوگوں کو کھلاتے ہیں یہ بھی جائز ہے مہاں ایک بات مذموم ہے وہ یہ کہ جہاں کونڈ ہے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں وہاں سے ہٹے نہیں دیے ، یہ ایک لغوح کت ہے گریہ جاہلوں کا طریق عمل ہے، پڑھے لکھے لوگوں

Purchase Islami Books Online Contact:

میں بیہ یا بندی نہیں۔

ماہ محرم میں دس دنوں تک خصوصاً دسویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی (لا معانی حد ور یگر شہدائے کر بلا کو ایصال تو اب کرتے ہیں کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر برنج (چاولوں کی کھیر) پر، کوئی مٹھائی بر، وئی روئی گوشت پر، جس پرچا ہوفاتحہ دلاؤ جائز ہے، ان کو جس طرح ایصال تو اب کرومندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگادیتے ہیں، جاڑوں (سردیوں) میں چائے پائے ہیں، کوئی کھچڑا کھوا تا ہے جوکار خیر کرواور تو اب بہنچاؤ ہوسکتا ہے، ان سب کو نا جائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کر بلاک دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے ان کا یہ خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہوسکتی ہے۔ ان دوسرے دنوں میں ہوسکتی ہوسکتی ہے۔

ماہ رہے الآخر کی گیار ہویں تارں .۔۔ ہرمہینہ کی گیار ہویں کوحضور سیدناغوث اعظم رصی (لله نعالی علیہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ بھی ایصال تواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوث پاک رضی (لله نعالی عنہ کی جب بھی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہولیے ہیں۔

ماه رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی چھٹی تاریخ کوحضورخواجہ فریب نوازمعین الدین چشتی اجمیری رضی (للہ معانی عنہ کی فاتحہ بھی ایصال تواب میں داخل ہے۔ اصحاب کہف کا توشہ یا حضور نموث اعظم مرضی (للہ معانی عنہ کا توشہ یا حضرت شیخ احمہ عبرالحق رُود و کی فرص مرا (لعزیز کا توشد بھی جائز ہے اور ایصال تو اب میں واخل ہے۔
عرب بزرگانِ وین رضی (لله تعالیٰ حتیم رصعبہ جو ہرسال ان کے وصال کے دن ہوتا
ہے یہ بھی جائز ہے ، کہ اس تاریخ میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور تو اب اون بزرگ کو پہنچایا جاتا ہے یا میلا وشریف پڑھا جاتا ہے یا وعظ کہا جاتا ہے ، بالجملہ ایسے امور جو باعث تو اب و خیر و برکت ہیں جیسے دوسر ہے دنوں میں بائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔
تو اب و خیر و برکت ہیں جیسے دوسر سے دنوں میں بائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔
حضور اقد س صلی (لله تعالیٰ علیہ دسم ہرسا اسے اول یا آخر میں شہدائے احدر می (لا تعالیٰ علیہ حلیہ حرکات سے روکا جائے ، اگر منع کرنے سے باز نہ سے پاک رکھا جائے ، جابلوں کو نامشے ہوع حرکات سے روکا جائے ، اگر منع کرنے سے باز نہ تو کیں تو ان افعال کا گناہ ان کے ذمہ۔

(بهارشريعت،حصه16،ص643تا644،سكتبة المدينه، كراچي)

## <u>ايصال ثواب ير يجه د لائل:</u>

سوال: ایسال ثواب کے ثبوت پر کھودلائل بیان کردیں۔ جواب: ایسال ثواب کے ثبوت پر چنددلائل درج ذیل ہیں:

## قرآن مجید <u>سے</u> ثبوت:

الله تعالی فرما تا ہے ﴿ وَاللَّه فِينَ جَاء وُا مِنُ بَعُدِهِمْ يَقُولُون رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

(پ28،سورة حشر،آيت10)

اس آیت میں فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، جس طرح مسلمانوں کی دعا کا ذکر ہے، جس طرح مسلمانوں کے دیگر نیک مسلمانوں کے دیگر نیک مسلمانوں کے دیگر نیک اعمال اوران کے ایصال ثواب ہے بھی ان کوفائدہ پہنچتا ہے۔

(صحيح بحارى باب موت الفجأة البغتة ،ج2،ص102 ،سطبوعه دار طوق النجاة المصحيح مسلم، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه ،ج2،ص696، داراحيا، الترات العربي ،بيروت)

# میت کی طرف سے باغ کاصدقہ:

(صحيح بخاري،باب اذا قال ارضي اوبستاني صدقة للدوج 4،ص7،مطبوعه دارطوق النجاة)

نیک اولا دجودعا کرے:

Purchase Islami Books Online Contact:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

**ا**فیضان فرض علوم دوم ودررو ينتفع بهِ أو وكر صَالِح يَدُعُولُهُ) ترجمه: حضرت ابو مريره رض (لله نعالي عنه يروايت ہے،رسول الله صلى (لله معالى عليه وسلمنے ارشادفرمایا:جب انسان مرجاتا ہے تو اس كاعمل منقطع ہوجا تا ہے مگر تین صورتوں میں اے مرنے کے بعد بھی عمل کا ثواب ملتا ہے: ایک

صدقہ جاریہ کی صورت میں، دوسرا نفع والاعلم اور تیسرا نیک اولا د جو اس کے لیے دعا

(صحيح مسلم باب سايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ،ج 3،ص1255،داراحياء التراك

# مرنے کے بعد تواب:

حضرت ابو ہرمیرہ رضی (للہ نعالی عنه ہے روایت ہے،رسول اللہ صنبی (لله علیه وَمَنَم نَ ارشادفر ما يا: ( (انَّ مِمَّا يَلُحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكُهُ وَمُصِحَفًا وَرَّتُهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السّبيل بَنَاهُ أَوْ نَهُرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِن مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِن بَعْدِ مَنوْتِهِ )) ترجمہ: ہے شک مومن کومرنے کے بعداس کے اعمال اور نیکیوں میں ہے جن کا تواب پہنچتا ہے ان میں ہے وہ علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، نیک اولا د جو اس نے جھوڑی ،قرآن مجید جو وراثت میں جھوڑا ،جومسجد اس نے بنوائی ،جومسافر خانہ اس نے بنوایا، جونہراس نے کھدوائی ،اور جواپنی صحت اور زندگی میں اینے مال سے صدقہ کیا مرنے کے بعد بھی اس کا نواب اے ملتا ہے۔

(سنن ابن ساجه باب ثواب معلم الناس الخير اج 1، ص88 دار احياء الكتب العربيه ابيروت)

سنن الى داؤد من ٢٠ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّ سَعُدٍ مَاتَتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:الْمَاء ، قَالَ:فَحَفَرَ بِنُرَّا ، وَقَالَ:هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدِي)) ترجمه : حضرت سعد بن عباد ه رضي (لله نعالي حنه يه روايت ب، انهول نے عرض

فیضان فرض علوم دوم الله معلای معلم و فات پا گئی بین، کون سا صدقه افضل ہے؟ فرمایا: یانی، حضرت سعد رضی (لله نعالی عنه نے کنوال کھدوایا اور کہا کہ بیسعد کی والدہ (کے ایصالِ ثواب) کے لیے ہے۔

(سنن ابي داؤد ،في فضل سقى الماء ،ج2،ص130 ،المكتبة العصريه ،بيروت)

#### بدعت کا بیان

سوال :بدند ہب مسلمانوں میں رائج کئی معمولات کو بدعت کہتے ہیں ،اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: بدند ہب مسلمانوں کے ان معمولات کوجن کی اصل قرآن وحدیث سے ثابت ہے انہیں بدعت کہتے ہیں اور''شرعاً ممنوع ہونے پردلیل دینے کے بجائے'' یہ کہہ کرردکر دیتے ہیں کہ اس خاص ہیئت کے ساتھ اس کا ثبوت قرونِ ثلثہ (دورِ نبوی، دورِ صحابہ، دورِ تابعین ) میں نبیس تھا حالانکہ

او لا تو قرون وزمانہ کو حاکم بنانا (فلاں زمانے میں تھا تو جائز اور فلاں زمانے میں تھا تو ناجائز) جہالت اوراپی طرف ہے شریعت گھڑنا ہے، ہمیں توصاحبِ شریعت سرورکا ئنات منی (لا تعدِّر رَمَعَ نے بیاصول دیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے حلال کی وہ حلال اور جو حرام فرمائی وہ حرام اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر سکتے ہیں، تر ذی وابن ماجبو حاکم نے سیدنا سلمان فاری رضی (لاس الله عنہ ہے روایت کیا ہے، حضوراقد س منی (لا تعدِ حاکم نے سیدنا سلمان فاری رضی اللّه فی چتابیه والْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّه فی چتابیه وَمَا سَکَتَ عَنْهُ فَہُو مِمَّا عَفَا عَنْهُ) ترجمہ: حلال وہ ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کیا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف کیا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف کیا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے یعنی اس یہ بچھموا خذہ نہیں۔

(جامع الترمذي ابواب اللباس، باب ماجاء في لبس الفراء ،ج 3،ص272، دارالغرب الاسلامي، بيروت الإسلامي، بيروت المستن ابن ساجه، باب اكل الجبن والسمن، ج 2، ص1117، داراحياء الكتب العربيه، بيروت المستدرك للحاكم، كتاب الاطعمه، ج 4، ص129، دارالكتب العلميه، بيروت)

 ایجاد کرنے کا تواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔ (صحبح مسلم، کتاب العلم، اب من سنّ سنة حسنة الغ،ج 2،ص 341، قديمي کتب خاند، کراچي)

شالتا بدعت کو بدعت سیئہ میں منحصر کرنا بھی شریعت پرافتراء ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی (لد نعالی عقر اوت کی جماعت ) کے متعلق فرماتے ہیں: ((نِسعُسمَ البِسدُ عَدُّ البِسدُ عَدُّ البِسدُ عَدُّ البِسدُ عَدُّ الْمِسدُ عَدَّ الْمُسدُدُ عِدَا لِهِ الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُرافِقِي المُعَالَى المُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالَى الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْم

صحبح بخاری باب فضل من قام رمضان برج بسر مطبوعه دارطوق النجاة) ثابت ہوا کہ ہر نیا کام اگر موافق اصول شرعی کے ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے اور صدیث پاک:((مکن سن سنة حسنة علیہ)) کے عموم میں داخل ہو کرمجمود و مقبول ہو گا اور الرمخالف اصول شرعی ہوتو فدموم اور مردود ہوگا۔

ہ بدعت اچھی بھی ہوسکتی ہے: \*

**سوال**: کیا بدعت اچھی بھی ہوسکتی ہے؟

جواب : جی ہاں ، برعت اچھی بھی ہوسکتی ہے۔ بدند ہب یہ گراہ کن نظریہ بھیلاتے ہیں کہ بدعت بری ہی ہوتی ہے ، اچھی نہیں ہوسکتی ہے ، حالانکہ ان کا یہ نظریہ احادیث مبارکہ ، اقوال صحابہ اور اقوال انکہ کے خلاف ہے ، بدعت ہراس کام کو کہتے ہیں جو نیا ہو، پہلے نہ ہو، اگر وہ نیا کام قرآن وسنت سے نگراتا ہوتو بدعتِ سیئہ (بری بدعت ) ہے اور اگر قرآن وحدیث سے نگراتا نہ ہوتو وہ بدعتِ مباحہ اور بدعتِ حنہ کی قبیل سے اور اگر قرآن وحدیث سے نگراتا نہ ہوتو وہ بدعتِ مباحہ اور بدعتِ حنہ کی قبیل سے اور اگر قرآن وحدیث دیان دلائل ہیں:

الله كى رضا كے لئے:

قرآن مجيد ميں - ﴿ وَ رَهُبَانِيَّةَ ابُتَدَعُوُهَا مَا كَتَبُنهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَآءَ دِ صُسونِ السلهِ فَسَمَا رَعَوُهَا حَقَّ دِعَايَتِهَا فَاتْنُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْهُمُ اَجُوهُمُ وَكَثِيرٌ مَسنُهُمُ فَسِسَقُون ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: اوردابب بننا توبه بات انہوں نے دين ميں اپن

نيضان فرض علوم دوم المستخدم ا طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقررنہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا جا ہے کو پیدا کی پھراسے نہ نباہا جیسااس کے نباہنے کاحق تھا توان کے ایمان والوں کوہم نے ان کا ثواب عطا کیااوران میں ہے بہتیرے فاسق ہیں۔ (سورة الحديد، أيت 27)

اس آیت مبارکه کے تحت صدرالا فاضل سیدمفتی تعیم الدین مراد آبادی رمه ٔ (لا حلبه فرماتے ہیں:''اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دِین میں کسی بات کا نکالناا گروہ بات نیک ہواوراس سے رضائے الہی مقصود ہوتو بہتر ہے،اس پر تواب ملتا ہے،اوراس کو جارى ركھنا جائے الى بدعت كو بدعت حسنه كہتے ہيں البتہ دِين ميں يُرى بات نكالنا بدعت سیّئه کہلا تا ہے، وہممنوع اور ناجا ئز ہے اور بدعتِ سیّنہ حدیث شریف میں وہ بتاتی گئی ہے جو خلاف سنت ہواس کے تکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے اس سے ہزار ہا مسائل کا فیصلہ ہوجا تا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امورِ خیر کو بدعت بتا کرمنع کرتے ہیں جن سے دِین کی تقویّت و تا ئید ہوتی ہےاورمسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں اور وہ طاعات وعبادات میں ذوق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو بدعت بتانا قرآنِ مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔''

(تفسير خزائن العرفان،تحت الآية المذكوره)

ال آیت یاک کے تحت علامہ اساعیل حقی رحمۂ (للہ حلبہ نے بھی تفییر روح البیان میں بھی بدعت حسنہ کا جواز ثابت کیا ہے۔

(تعسير روح البيار، يحت الآية المذكورة، ج9، ص384، دارالفكر، بيروت)

### <u>جس نے اچھاطریقہ ایجاد کیا:</u>

تى مكرم صلى (لله نعالى عنه وسلم نے ارشاد فرمایا: ( (مَن سَنَ فِيهِ الْبِاسْلَام سِنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرِهُا، وَأَجُرُ مَن عَمِلَ بِهَا بَعُدَهُ مِن غَيْرِ أَنْ يَنقُصُ مِن أَجُورِهم شيء، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، ، و به روع من أوزارهم شيء ) ترجمه جس نه الجهاطريقه اليجاد كيانواس كو مِن غَيْرِ أَنْ يَنقَصَ مِن أَوْزَارِهِم شَيء )) ترجمه جس نه الجهاطريقه اليجاد كيانواس كو

مه فیضان فرض علوم دوم

اپنادکرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا بغیراس کے کہ ان کے اجر سے بچھ کم ہو، اور جس نے اسلام ہیں براطریقہ ایجاد کیا تو اس کواپنے ایجاد کرنے کا گناہ بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا بغیراس کے کہ ان کے گناہ سے بچھ کم ہو۔

(صحیح مسلم،کتاب العلم،باب من سنّ سنة حسنة الخ،ج 2،ص341،قدیمي کتب خانه، کراچي)

#### <u>بدعت ضلالہ:</u>

رسول الله صلى الله على على وملى في الشاوفر مايا: ((وَمَنْ الْبَدَى عَبِلُ عَهُ صَلَالَةٍ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ تُدْضِى اللّهَ وَرْسُولَهُ حَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَبِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ تُدْضِى اللّه وَرْمِنْ ) ترجمہ: جس نے بدعتِ صَلالہ جس سے وہ الله (عزد من ) اور اس کے ان کا رسول (منی (لا نعابی علم دمنے) کوراضی نہیں کرتا شروع کی تو جوجو اس پرمل کریں گان کا ان کا گناہ اس کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(جامع الترسدی، ساجا، فی الاحد بالسنة واجتناب البدع ،ج 5، ص 45، مصطفی البابی حلی ، مصر)

معلوم ہوا کہ ہر بدعت ممنوع نہیں ہے، صرف وہ بی ممنوع ہے جو بدعتِ صلالہ

(گرابی والی بدعت) ہو، جو قرآن وحدیث کے خلاف ہو، جس سے اللہ و رسول عزد من وصلی (لا نعالی علیہ دسلم کو راضی نہ کیا جائے اور اس کے برعکس اگر کوئی نیا کام جوقرآن وحدیث سے ثابت ہووہ بدعتِ صلالہ اور وحدیث سے ثابت ہووہ بدعتِ صلالہ اور ممنوع نہیں بلکہ بدعتِ مباحد اور بدعتِ حند کی قبیل سے ہے۔

محدث وفقيه علامه على قارى رحمة (لله حليه (متوفى 1014 هـ) ال حديث كتحت فرمات بين: "وَقَيْدُ النِيدُعَةِ بِالطَّلَالَةِ لِإِنْحَرَاجِ الْبِدُعَةِ الْحَسَنَةِ كَالْمَنَارَة، كَذَا ذَكَرَهُ الْسَلُ الْمَنْكُ "رَجمه: صلاله كي قيد بدعتِ حن كونكالنے كے ليے ہے جيسا كه من رو، اليابى ابن الملك نے ذكر كيا ہے۔

(مرفاة المفاتيح مات الاعتصام بكناب والسندم 1،ص256، دارالدي م. .

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

علامه مناوی رحمهٔ (لله علبه (متوفی 1031ھ)اس حدیث پاک کے تحت فر ماتے اشارہ ہے کہ بعض بدعتیں صلالت ( گمراہی والی )نہیں ہیں۔

(فيتن القدير، حرف المهمزه، ج2، ص9، المكتبة التجارية الكبري، مصر)

# امام شافعی اور بدع<u>ت</u>:

ا مام شافعي رحمة (لله حليه فرمات بين: "مَا أُحُدِثُ مِمَّا يُحَالِفُ الْكِتَابَ أُو السُّنَّةَ أَوِ الْأَثَرَ أَوِ الْإِحْمَاعَ فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَمَا أَحُدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَذُمُومٍ "ترجمہ:وہ نی باتیں جو قرآن، صدیث، آثاریا اجماع کے خلاف ہوں وہ تو بدعت و گمراہی ہیں۔اور وہ نئ باتیں جو بھلائی کے کاموں ہے نکالی جائے اوراس میںان (مذکورہ) چیز وں کا خلاف نہ ہوتو وہ بری نہیں۔

(مرقاة المعاتيح اباب الاعتصام بالكتاب والسنة اج 1،ص224، دارالفكر اليروت) امام بیہی نے امام شافعی کے اس فرمان کو اپنی کتاب 'المدخل الی السنن الكبرى "مين تقل كيا ہے اور علامہ نو وي نے بھى "تہذيب الاساء واللغات "مين تقل كيا ہے۔ (السمدخل الي السنن الكبري، اب سايدكر سن دم الرأي وتكلف القياس، ج 1، ص206 ، دارالخلفا، الملكتاب الاسلامي،الكويت الاتهذيب الاسماء واللغات،حرف الباء، ج 3 ،ص23،دارالكتب

مینخ عز الدین اور بدع<u>ت</u>:

سلطان العلماء شيخ عز الدين بن عبد السلام دحه (لله عبه (متوفى 660ھ)

بدعت وہ کام ہے جونبی اکرم صلی (للہ نعالی علیہ دسلم کے زمانے میں رائج نہ ہوا ہو اس کی پانچ قشمیں ہیں: (1) بدعت واجبہ(2) بدعت محرمہ(3) بدعت مندوبہ(4) بدعت مکروہ۔(5)بدعت مباحہ،ان کی پہیان کا طریقہ بیے کہ جو بھی نیا کام ہوا ہے تو اعد

105

<u>• • فیضان فرض علوم دوم</u>

مکروہہ،اوراگروہ اباحت کے قواعد کے تحت داخل ہوتی ہوتو وہ بدعت مباحہ ہے۔

چندواجب بدعتوں کی مثالیں: (1) علم نحو سکھنے میں مشغول ہونا کہ بیا یک ایساعلم ہے جس کے ذریعے کلام الہی (عزجن) اور کلام مصطفیٰ (صنی (ند معانی علبہ درمے) سمجھا جاتا ہے ،اس کے واجب ہونے کی مجہ یہ ہے کہ حفظ شریعت واجب ہواور شریعت کا حفظ بغیر علم نحو کی معرفت کے ممکن نہیں اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے واجب مکمل ہوتا ہووہ چیز بھی

واجب ہے۔(2) قرآن وسنت کے غرائب لغویہ کی حفاظت ۔(3) اصول فقہ کی تدوین ۔(4) صحیح کوغلط سے جدا کرنے کے لئے جرح وتعدیل میں کاام ۔قواعد شرعیہ اس بات پر

ولالت کرتے ہیں کہ جو چیزیں قدر متعین سے زائد ہیں ان میں حفظ شریعت واجب ہے ماوراویر ہماری بیان کردہ مثالیں ایس ہیں کہان کے بغیر حفظ شریعت ممکن نہیں۔

حرام بدعوں کی مثالیں:(1)ندہب قدریہ (2)ندہب جر یہ(3)ندہب ن مرجہ(4)ندہبمجمہہ۔

اوران میں سے ہرا یک کار دکر نابدعت واجبہ ہے۔

مروہ بدعوں کی چند مثالیں: (1) مساجد کی تزیین و آرائش۔(2) قرآن مجید کی زیبن و آرائش۔(2) قرآن مجید کی زیبن و آرائش۔بہر حال قرآن میں اس طرح کن کرنا کے قرآن مجید کے انفاظ میں وضع سے نکل جا کمیں توضیح میہ ہے کہ ایسا کرنا ایسی بدعت ہے جو کہ حرام ہے۔

فيضان فرض علوم ووم

مباح بدعتوں کی مثالیں: (1) صبح اور عصر کے بعد مصافحہ۔ (2) کھانے پینے کی اشیاء، کپٹر وں اور گھروں کی آسائش میں وسعت، سبز چا دریں پہننااور آستینوں کا کھلار کھنا۔

بعض اوقات ان میں ہے بعض چیزوں کے اندر علاء کا اختلاف ہوجاتا ہے، پس بعض علاء انہیں مکروہ کہتے ہیں اور دیگر مکروہ نہیں کہتے۔

(قواعد الاحكام في مصالح الانام، فصل في البدع، ج2، ص204، مكتبة الكليات الازبريه، القابره)

#### علامه نو وی اور بدعت:

شارح محیح مسلم علامه نووی رصه (لله عليه (متوفی 676 ه) بدعت کی تعريف اور اس کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں: 'فَالَ أَهُ لُ اللَّعَةِ هِی کُلُ شَیءَ عُمِلَ عَلَی عَیْرِ مِنَالِ سَابِقِ قَالَ الْعُلْمَاءُ الْبِدُعَةُ حَمُسَةُ أَقُسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنكُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكُرُوهَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكُرُوهَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكُرُوهَةٌ وَمُنكُوبَةً وَمَنكُوبَةً وَمَنكُوبَةً وَمَكروه وَمَكُرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ ''ترجمه: الله لغت نے فرمایا ہروہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہووہ بدعت کی پانچ اقسام ہیں: واجب ، مستحب، حرام ، مکروہ اور مباح۔

( نسرح التسحيح المسلم للنووي، كتاب الصلوة ، تخفيف الصلوة و الخطبة، جلد 6،صفحه154،دار إحباء التراث العربي ،بيروت)

#### صدرالشريعهاور بدعت

صدرالشر بعيمفتي امجد على اعظمي رحمه (لله حلبه فرماتے ہيں:

وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرج ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، الہذا بدعت کے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعتِ مذمومہ وقبیحہ وہ ہے، جو کس سنّت کے مخالف ومزاحم ہواور بدیکروہ یا حرام ہے۔ اور مطلق بدعت تو مستحب، بلکہ سنّت ، بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔

حضرت امير المؤمنين عمر فاروقِ اعظم رسي (الله نعابي حدر اوج كي نسبت فرماتے "يں : ( ابغه مُتِ الْبِيلْ عَدُّ هٰمِيٰهِ ) ) ترجمہ: بياجيمي بدعت ہے۔

فيضان فرض علوم دوم

حالانکه تراوت کستب مؤکدہ ہے، جس امری اصل شرع شریف سے ٹابت ہووہ ہرگز بدعتِ قبیحہ نہیں ہوسکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور اُن کے وعظ کے جلنے، اس ہیا تب فاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے۔ پھر انھیں کیوں نہیں موقوف کرتے…؟ گران کے یہاں تو بیٹھ ہری ہے کہ مجوبانِ خداکی عظمت کے جتنے اُمور ہیں، سب بدعت اور جس میں اِن کا مطلب ہو، وہ حلال وسنت۔ وَ لَا حَولَ وَ لَا فُوهَ اِللّا بِاللهِ۔

(بهار شريعت،حصه1،ص235,236،سكتبة المدينه، كراجي

# ''الصلوة والسلام عليك يارسول الله''كا ثبوت

## <u>قرآن مجید سے ثبوت:</u>

الله تعالی قرآن مجید میں فرما تاہے: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَ مَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللهُ وَ مَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللهُ وَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ وَ مَلَائِكَتُهُ اللهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ مَلَائِهِ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ مَلَائِكَتُهُ يُوا اللهُ اللهُ وَ مَلَائِهِ وَ مَلَائِكَتُهُ اللهُ وَ مَلَائِكَتُهُ يُوا اللهِ اللهُ اللهُ وَ مَلَائِكَتُهُ اللهُ وَ مَلَائِكُ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ اللهُ وَمَلَائِكُ اللهُ وَمَلَائِكَةً اللهُ وَمَلَائِحُ اللهُ وَالوائِن اللهُ وَالوائِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالوائِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالوائِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالوائِن اللهُ وَالوائِن لِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالوائِن لِي اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## <u>استدلال:</u>

فنانية اس آيت كريم مين خاص طريقة سے صلوة وسلام بينج كا حكم نه ديا بلكه اسے مطلق ركھا كه حضور صنى (لا نعالى حله دسم كے امتى جس طريقے سے جا بين حضور صنى (لا نعالى حله دسم كے امتى جس طريقے سے جا بين حضور صنى (لا نعالى علب دسم كى بارگاہ ميں درودوسلام عرض كريں اوراس مطلق مين "المصلومة و السلام عليك يا رسول الله" بھى ہے۔

# السلام عليك بإرسول الله:

حضرت على الرئضى وضى ولا نعالى عند يروايت ب فرمات بين: ( كُنتُ مَعَ النّبي صلى ولا نعالى عند يروايت ب فرمات بين والم يعد والم يعد

شَجَر إِلّا وَهُو يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) ترجمه: مِن مِكة المكرّمه مِن بَى شَجَر إِلّا فَعَلَىٰ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) ترجمه: مِن مِكة المكرّمه مِن (لا فعالی قلبه درم کے ساتھ تھا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نظے، راستے میں ہمیں جو بمی بہاڑ اور درخت ملتاوہ یوں عرض کرتا: السلام علیك یا رسول الله۔

(سنن ترمذى،ج6،ص25،دارالغرب الاسلامى، بيروت الادلائل النبوة للبيهةى، باب مبتدا، البعث والتنزيل،ج2،ص154،دارالكتب العلميه، بيروت الادلائل البوة لابي نعيم، الفصل التاسع عشر،ج 1،ص389،دارالنفائس بيروت الالشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ج1،ص306،دارالفيحا، عمان)

# الصلوة والسلام عليك بإرسول الله:

علامع كى بن ابرا يم حلى رحد (لا عدر (متوفى 1044ه) "سرت حلبي" من روايت فل كرامته بالنبوقة كان إذا خرج لحاجة أى لحاجة الإنسان أبعل حتى لا يرى ببناء كرامته بالنبوقة كان إذا خرج لحاجة أى لحاجة الإنسان أبعل حتى لا يرى ببناء ويفضى إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) ترجمه خضور في كريم مني (لا نعالي عبد رما في بعث كريب زماني من جب قضاع عاجت كي تشريف لے جاتے تواتى دورتشريف لے جاتے كواتى دورتشريف لے جاتے كواتى دورتشريف لے حاتے كروبال سے آبادى نظر نه آتى تھى، پيم وبال آپ كها نيول اور واد يول كي اندروني حصول ميں جاكر قضائے عاجت فرماتے، آپ صلى (لا نعالى حدد رماج من تيم اور جس درخت كيال سے كر رہے وہ يول عرض كرتا :المصلوة والسلام عليك يا رسول الله ورخت كيال سے كر رہے وہ يول عرض كرتا :المصلوة والسلام عليك يا رسول الله ورخت كيال سے كر رہے وہ يول عرض كرتا :المصلوة والسلام عليك يا رسول الله السوت حليمة البورة البقين في سيرة سيد المرسلين، تبضيرالنوراة به ج 1 ، ص 21، دارالكنب العلمية البحمل على شرح مسمح العقدمة ج 1، ص 16، دارالفيحاء، دمشق المتحاسة الجمل على شرح مسمح العقدمة ج 1، ص 16، دارالفكر وسلمت المرسلين النوراة به ج 1 ، ص 12، دارالغير دمشق المتحاسة الجمل على شرح مسمح والعقدمة ج 1، ص 16، دارالفيحاء، دمشق المتحاسة الجمل على شرح مسمح والعقدمة ج 1، ص 16، دارالفيون

حضرت موى عليه اللام اور الصلوة والسلام:

مکاشفۃ القلوب میں ہے:''اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ اللام کو بذریعہ وی فرمایا: اے مویٰ! کیا تیری بین ہے کہ میں تیری زبان پر تیرے کلام سے، تیرے دل میں خیالات مویٰ! کیا تیری بین خیالات

Purchase Islami Books Online Contact.

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

ے ، تیرے بدن میں تمہاری روح سے ، تمہاری آنکھوں میں تمہاری بصارت سے اور تمہارے کا نول میں تمہاری ساعت سے زیادہ قریب ہوں تو اس کے لیے محمصطفی صلی (لا تمہارے کا نول میں تمہاری ساعت سے زیادہ قریب ہوں تو اس کے لیے محمصطفی صلی (لله معالی علب درود پڑھا کرو:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله معالی علب درود پڑھا کرو:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله درائی علب درود پڑھا کرو:الصلوة و السلام علیك المدینه، کراچی)

### امام ابن جوزی رحمهٔ (لله حد<sub>م</sub>:

علامه ابن جوزی رحمه (لا حله (متوفی 97 5 ه) پی کتاب "الذکره فی الوعظ" کے خطبہ میں لکھتے ہیں:السصَّلاء وَالسَّلام عَلیُك یَسا سید الْآنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَیْك یَسا سید الْآنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَیْك یَسا سید الْآنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَیْك یَا نَبی الْإِسُلام ۔

(التذكره في الوعظ،المجلس الثامن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،ج 1،ص83، دارالمعرفه،بيروت)

## حضرت جهانیاں جهاں گشت رمه (لا عدب

حضرت جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمہ (لا علبہ ) (متوفی 785ھ) فرماتے ہیں:''جوشخص درج ذیل درود شریف پابندی سے پڑھے گاوہ دنیاوآ خرت کی تمام مصیبتوں سے بےخوف ہوجائے گااورآ خرت میں ان شاءاللہ حضور صلی (للہ نعالی علبہ دمام کی ہمسائیگی اختیار کرے گا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا محمد ن العربي الصلوة والسلام عليك يا محمد ن القرشي

الصلوة والسلام عليك يا محمد ن المكي الصلوة والسلام عليك يا نبي الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

(جوابر الاولياء اص232 اسلام آباد)

## جمهورعلما اورالصلوة والسلام:

(فتح الباري شرح صحيح بخاري،قوله باب الصلوة على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، ح 11، ص166،دارالمعرفه،بيروت)

فيضان فرض علوم د وم

# اذان سے پھلے اور بعد درود وسلام

سوال: اذان سے پہلے اور بعد درودوسلام برصنا کیا ہے؟

جواب : اذ ان ہے بل و بعد درود وسلام پڑھنا جائز ومستحب ہے۔ اس پر درج

ذيل د لائل ميں:

# قرآن مجید ہے دلیل:

اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کوحضور نبی کریم صنی (للہ علبہ زملم پر درود وسلام پڑھنے کا حکم دیا اور بیتے کم مطلق ارشا وفر مایا کسی خاص وقت کی پابندی نہ لگائی کہ اس وقت پڑھوا وراس وقت نہ پڑھو، اس مطلق میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی شامل ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں درود وسلام پڑھنااس حکم قرآنی پڑمل کرنا ہے۔اصول ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں درود وسلام پڑھنااس حکم قرآنی پڑمل کرنا ہے۔اصول کی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے: '' الے مطلق یہ حری علی اطلاقه ''یعنی جو بات مطلق ہووہ این اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔

روالمختار میں درودِ پاک کے باے میں ہے:''و مستحبہ فسی کیل أو قسات الإمكان''ترجمہ: درود شریف ہرمكنہ وقت میں پڑھنامستحب ہے۔

(ردالمحنار،كتاب الصلوة،فروع قرا بالفارسية،جلد1،صفحه517،دارالفكر،بيروت)

# <u> صدیث یاک سے دلیل:</u>

اذان کے بعد درود پڑھنے کا حدیث پاک میں تھم ہے چنانچ مسلم شریف کی

صدیت پاک ہے: ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیّ صلی (لا عظم وَلَا اللهِ اِنَّ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِی الْوَسِیلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِی الْجَنَّةِ عَلَیْ صَلَاةً صَلَّی الله عَلَیْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِی الْوَسِیلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِی الْجَنَّةِ كَلَّ تَنْبَغِی اللهِ عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَصُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَةَ فَرَا اللهُ عَلَیْهُ مَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَةَ مَلَیْ الله عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَصُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَة مَلَیْ الله عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَصُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَة مَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَصُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَة مَلَیْ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَصُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِی الْوَسِیلَة مَلْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَبْدِ رَاوایت ہے مضرت عبرالله ابن عرفی الله عَلَی وَمِوهِ وَهُ مَنِ اللهِ عَلَیْ وَمِوهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَیْ وَمِوهُ مِنْ اللهِ عَلَیْ وَمِوهُ مِنْ اللهِ عَلَیْ وَمِ مِنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَیْ وَمِی اللهِ عَلَیْ وَمَ مِنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(صنحينج مستلم، كتناب النف سرة بناب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، جلد 1، صنفحه 288، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

" پھرمجھ پردرود بھیجو" بیتھم مؤ ذن اوراذ ان سننے والے دونوں کے لیے ہے، جس طرح کہ بعدوالی دعا دونوں کے لیے ہے۔

# <u>ہرجائز کام جس کی ابتداء:</u>

حضور صلی (لله علیه راسم نے ہرجائز اور صاحب شان کام سے پہلے درود پڑھنے کی ترغیب ولائی ہے ، چنانچہ جامع صغیر میں ہے کہ رسول الله صلی (لله علیه درم نے ارشاد فرمایا: (اکُ لُّ اُمْدِ ذِی بَالِ لاَ یَبْدَدُا فِیهِ بِحَدْدِ الله وَالصَّلاَةِ عَلَیَّ فَهُو اَقَطَعُ أَبْتَدُ مُ مُمْحُوقٌ مِن کُلُّ برکَةٍ ) ترجمہ: ہرجائز کام جس کی ابتداء اللہ تعالی کی حمد اور مجھ پرصلوق من کُلُّ برکَةٍ ) ترجمہ: ہرجائز کام جس کی ابتداء اللہ تعالی کی حمد اور مجھ پرصلوق من جنیں کی جاتی تووہ کام ادھورا، نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔

( جامع صغیرمع النسیر ،ج 1،ص9702، یکنیه امام شاہعی ریاض) از ان وا قامت بھی یقیناً جائز وصاحب شان کا موں میں سے ہیں ،لہذ اان سے بہلے بھی صلوۃ پڑھنااس حدیث پرمل کرنا ہے۔

## <u>ا قامت سے پہلے</u>

ممانعت نہیں:

جب تک شریعت کی طرف سے ممانعت کا حکم نہ ہوا شیاء میں اصل اباحت (جائز ہونا) ہے۔ جامع تر فدی وسنن ابن ماجہ و متدرک حاکم میں سلمان فاری رضی اللہ عند مروی حضور سید عالم صلی (لا عند و رسم نے ارشاد فر مایا: ((الحلال ما احل الله فی سے تابه الحرام ما حرم الله فی سے تابه و ماسسے عنه فهو مما عفاعنه)) یعنی حلال وہ ہجواللہ عرد من ابنی کتاب میں جواللہ عرد من نے اپنی کتاب میں حرام فرمادیا اور جمام نے اپنی کتاب میں حرام فرمادیا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔

(جامع التوسدَی،ج4،ص220،مصطفی البابی حلبی،مصر) اذ ان وا قامت ہے پہلے اور بعد میں کہیں درودوسلام کی ممانعت نہیں،لہذا جائز ہے۔

# علامه نو وي شافعي:

علامہ نووی شافعی رحمہ (للہ علبہ فرماتے ہیں' ولکل أن یصلی علی النبی صلی لاہ علبہ ڈسلم بعد فراغه ''ترجمہ: ہرایک (مؤذن، اقامت کہنے والے اوراذ ان وقامت کو بننے والے) کے لیے سنت ہے کہ اذ ان سے فراغت کے بعد درود پاک پڑھے۔

(منهاج الطالبين، ج 1،ص 23، دارالفكر، بيروت)

# علامها بن حجراورعلامه رملي:

علامه ابن حجر بيتمي رحمه (لله عليه لكصتے ہيں:

اذان اور اقامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی (للہ علَیہِ رَملے پر درود وسلام بھیجیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریف کی حدیث پاک میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(تحفة المحتاج في شرح النهاج فصل في الاذان والاقاسة ج 1،ص482المكتبة التجارية الكري، مصر)

ابیا ہی علامہ شہاب الدین رملی رحمہ (لله علبہ (متوفی 1004ھ)نے لکھا ہے۔

(نهاية المحتاج الي شرح النهاج ،شروط الاذان،ج 1،ص422،دارالهكر ،بيروت)

# علامه عبدالم يدالشرواني:

ال كے تحت علا مه عبدالحميد الشروانی لکھتے ہیں:

بعض مؤذن اذان کے بعد 'الے صلوۃ والسلام علیك یا رسول الله ،اور دیگر صیغوں کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہیں تواس سے بیسنت ادا ہوجاتی ہے۔

(حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح النهاج فصل في الادان والاقامه ،ح 1 ، ص482 ، المكتبة التجارية الكبري ، مصر)

# علامة شراملسي:

علامة شراملسي متوفى 1087 ه فرماتے ہيں:

بعض مؤذن اذان کے بعد 'المصلوۃ والسلام علیك یا رسول الله ،اوردیگر صیغول کے ساتھ درودوسلام پڑھتے ہیں تواس سے بیسنت ادا ہوجاتی ہے۔

(حاشبه شبراملسی علی سهایة المعتاج مشروط الادان م 1،ص422، دارالفکر میروت) بیربات انهی الفاظ کے ساتھ حاشیہ جمل میں بھی ہے۔

(حاشبة الجمل على شرح سنهج بباب الاذان والاقامة ،ج 1،ص310، دارالفكر ، ببروت ) يم بات علامه سليمان بن محمد بن عمر البجير مي المصر ي (متو في 1221 هـ ) نے

#### Purchase Islami Books Online Contact:

(حاشية البجيرعلي شرح المنهج باب توجه للقبلة في الصلوة، ج 1، ص175 مطبعة الحلبي)

= محققین حضرت علامه سید ابن عابدین شامی حنفی رمه ٔ (لله علیه درود شریف یرٌ ھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: علماء کرام نے بعض مواقع پر درود یاک پڑھنے کے مستحب ہونے پرنص فر مائی ہےان میں سے چند ریہ ہیں:روز مُحُعَه، ہفتہ اتوار اورسوموار کے دن مجنج وشام مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت ، بوقت زیارت روضہ اطہر ،صفاو مروہ پر،خطبہ جُمُعَہ کے وفت ،جواب اذان کے بعد ، بوقت اقامت ، وعاکے اول آخر اور پیج میں۔ دعائے قنوت کے بعد ،ازان دینے کے وفتت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وفت \_ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، فروع قرا بالفارسية، جلد1، صفحه 517، دارالفكر، بيروت) نسسوت : اذ ان یا اقامت سے پہلے درود وسلام اس طرح پڑھیں کہاذ ان و ا قامت ہے تھوڑ افاصلہ ہو یا یا درودشریف کی آ واز آ واز از ان وا قامت ہے الی جدا ہو کہ امتیاز رہے اورعوام کو درود شریف جزءا قامت نه معلوم ہو۔امام اہل سنت مجدد دین وملت امام احمد رضاخان رحمه (لله عليه فرماتے ہيں:'' درودشريف قبلِ اقامت پڑھنے ميں حرج نہيں مكرا قامت سے صل حاہے یا درود شریف کی آ واز آ واز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز ر ہے اورعوام کو در و دشریف جزءا قامت نہ معلوم ہو۔''

(فتاوى رضويه ، ج5ص 385 تا 389 ، رضا فاؤنڈیشن ، لاہور)

# سایه نه تها

**سوال**: رسول الند مى لالدعمه زمر كاسابه تقایاتهیں؟ ملل ارشاد فرمادیں۔ جواب: تا جدارِ رسالت شہنشا ہِ نبوت صلی لالدعکهِ دَسلے کے جسدا طہر كاسابہ ہيں تقاءاس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(1) کیم ترندی نے حضرت ذکوان سے روایت کیا کہ ((ان رکسول الله صبی (لا علم ولا الله صبی الله صبی الله علم ولا قلم الله علی الله علم ولا قلم ولا قلم الله علی الله علم ولا قلم ولا قلم الله علی الله علیہ درمز کا ساید ندوهو پر میں نظر آتانہ جاند نی میں۔

(الخصائص الكبرى بحواله الحكيم الترمذي، باب الآية في انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن برى له ظل،ج1،ص68، مركز الملسنت ،گجرات بند)

(2) سيرنا عبدالله بن مبارك اورحافظ علامه ابن جوزى محدث رحها (لله نعاني حضرت سيدنا وابن سيدنا عبدالله بن عباس رضي (لله نعاني حنها سے روايت كرتے ہيں: ((قال لم يعني لرسول الله صلى (لله عليه زمل ظل، ولعه يقعه مع شمس قط الاغلب ضؤوه ضوء السواج)) ترجمه ضوء الشمس، ولعه يقعه مع سواج قط الاغلب ضوفه على ضوء السواج)) ترجمه ليني رسول الله صلى (لله عديه زمل كے لئے سابينة تقا، اورنه كوئ موئة قاب كے سامنے كر يعنى رسول الله صلى (لا عديه زمل كے لئے سابينة تقا، اورنه كوئا ، اورنه قيام فرمايا چراغ كى ضياء بين رسول الله الم افروز خورشيدكى روشى برغالب آگيا، اورنه قيام فرمايا چراغ كى ضياء ميں كريه كه حضور كے تا بش نور نے اس كى چمك كود باليا۔

(الوفاء باحوال المصطفى الباب التاسع والعشرون ، 2، ص 407 ، سكتبه نوربه رضوبه ، فيصل آباد )

(3) امام علام حافظ جلال الملة والدين سيوطى رحمه (لا نعالي نے كتاب خصائص كبرى ميں اس معنے كے لئے ايك باب وضع فرما يا اوراس ميں حديث ذكوان ذكركر كفل كيا " "قَالَ ابُن سبع من خَصَائِصه ان ظله كان لَا يَقع على اللَّرُض وَأَنه كَانُ نورا فَكَانُ إِذَا مَشى فِي الشَّمْس أَو الْقَمَر لَا ينظر لَهُ ظلَّ قَالَ بَعضهم وَيشُهد لَهُ خَدِيث قَوله صلى (لا عَدِرَنم فِي دُعَائِهِ ((واجعلنى نورا)) " ترجمه: ابن سبع في كمائه في دُعَائِهِ ((واجعلنى نورا)) " ترجمه: ابن سبع في كمائه الله على الله على الله عَدِيث قَوله على الله عَدِرَنم فِي دُعَائِهِ ((واجعلنى نورا)) " ترجمه: ابن سبع في كما

فیضان فرض علوم دوم معلوم کے اسلام میں پرنہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، توجب دھوپ یا جاندنی میں جلتے آپ کا سامیہ نظر نہ آتا ۔ بعض علماء نے فر مایا اس کی شاہد ہے وہ صدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔

(المختصائمات الكبري باب الآية انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يرى له ظل،ج 1،ص68، مركر البلسنت بركات رضا، گجرات بهند)

(4) امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان عدبہ (زمعہ فر ماتے ہیں:

'' بیشک نبی کریم صلی (لله علیه زملم کے لئے سامیہ نہ تھا،اور بیہامراحادیث واقوال علماءكرام سے ثابت اورا كابرائمه و جہابذ فضلاء شل (1) حافظ رزين محدث (2) علامه ابن سبع صاحب شفاء الصدور (3) امام علامه قاضي عياض صاحب كتاب الثفاء في تعريف حقوق المصطفیٰ ( 4)امام عارف بالله سیدی جلال الملة والدین محمد بلخی رومی نری رو(5) علامه حسین بن ویار بکری (6) صاحب سیرت شامی (7) صاحب سیرت طبی (8) أمام علامه جلال الملة والدين سيوسطى (9) أمام تتمس الدين ابوالفرج ابن جوزي محدث صاحب كتاب الوفاء (10) علامه شهاب الحق والدين خفاجي صاحب شيم الرياض (11) امام احمد بن محمد خطيب قسطلاني صاحب مواهب لدنيه ومنج محمديه (12) فاصل اجل محمدز رقانی مالکی شارح مواہب (13) شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی (14) جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروتی سر ہندی (15) بحرائعلوم مولانا عبدالعلی تکھنوی (16) شیخ الحديث مولا ناشاہ عبدالعزيز صاحب دہلوي وغير ہم اجله فاصلين ومقتدايان كه آج كل كے مدعمیان خام کا رکوان کی شاگر دی بلکه کلام شجھنے کی بھی لیافت نہیں ، خلفاً عن سلف دائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاصی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تاسیس وتشیید کی ۔'' (سلحصافتاري رضوبه ج30ءص 696ء رضافاؤنذيشن، لاہور)

# مزارات پر حاضری

سوال: اولیاء کے مزارات پرحاضری دینا کیسا ہے؟

جواب : مزارات اولیاء پر حاضری دینامتحب اور حصول برکات کا ذریعہ ہے اور ہر دور میں امت کا اس پر ممل رہاہے جس پر کثیر دلائل موجود ہیں ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

(1) نی مکرم صلی (لله نعالی علبه دسلم نے ارشاد فر مایا: ((فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّهُ فِي السَّنْسُهُ وَتُسَنَّكُ مُ الْسَاّخِهِ رَبَةً)) ترجمہ: زیارتِ قبور کیا کرو کہ بیدونیا سے بےرغبت کرتی اورآ خرت کی یاددلاتی ہے۔

(سنن اس ساجه بهاب ماجاء فی زیارة القبور ب 1 م 501 داراحیاء الکتب العرب بیروت)

(2) حضرت ما لک الدار سے روایت ہے، قرماتے ہیں: ((اَصَابُ السَّالَ اللّهِ وَ وَمَنْ عَمْرَ وَهَ فَعَاءَ دَجُلُّ إِلَى قَبْرِ النّبِی صَلَی (لا عَلَمْ وَمَعَ فَقَالَ یَا وَسُولَ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ وَقَالَ لَهُ اَنْتِ عُمْرَ فَاقُولُهُ مَالْتَعْمُونَ وَقَلْ لَهُ عَلَيْكَ الْحَيْسُ، عَلَيْكَ الْحَيْسُ "، فَأَتَى السَّلَامَ، وَأَخْبِرَهُ النّحُهِ مُسْتَقِيمُونَ وَقَلْ لَهُ عَلَيْكَ الْحَيْسُ، عَلَيْكَ الْحَيْسُ "، فَأَتَى السَّلَامَ، وَأَخْبِرَهُ النّحُهِ مُستَقِيمُونَ وَقَلْ لَهُ عَلَيْكَ الْحَيْسُ، عَلَيْكَ الْحَيْسُ "، فَأَتَى عُمْرَ فَخَبَرَةُ فَبَحَى عُمْرُ ثُمَّةً قَالَ نِيَا دَبِّ لاَ آلُو إِلّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ)) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رض (لا نسل حد کے دور میں لوگوں پر قط پڑھ گیا۔ ایک آ دی نمی کریم منی (لا عَدِ وَمَعْ اللّه مَنْ وَحَلْ ہِ اللّه عَلَى وَمِلْ سے اپنی امت عَمْرَ مَنْ وَمِلْ سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہور ہے ہیں۔ رسول الله منی (لا عَدِ وَمَعْ اسَ آ دی اسْ مَن کَ اللّه مِن اللّه الله عَدْ وَمَعْ اللّه اللّه عَدْ وَمَعْ اللّه مَنْ وَلَا عَدْ وَمَعْ اللّه مَنْ وَلَا اللّه عَدْ وَمَعْ اللّه مَنْ وَمَا ہِ مِن اللّه عَلَى اللّه عَدْ وَمَعْ اللّه مَنْ وَمَا اللّه عَدْ وَمَا ہِ اللّه عَدْ وَمَا اللّه عَدْ عَدْ وَمَا اللّه عَدْ اللّه عَدْ وَمَا اللّه عَدْ وَمَا اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّهُ عَدْ اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَدْ اللّه عَلَى عَلَالُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّ

(مصنف ابن شيبه، كتاب الفيضائيل ،ساذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،

فيضان فرض علوم دوم عل

حلد12، صفحه 32، الدار السلفية، الهندية)

(3) قرآن مجید میں اصحاب کہف کے واقعہ میں ہے: ﴿ قَالَ الَّذِیْنَ غَلَبُوُا عَلَیْهِمُ مَّسُجِدًا ﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہ بولے جواس کام میں غلبوں امرہ میں غلبوں کے ہم توان پر مجد بنا کمیں گے۔ (سورہ الکہ منہ آیت 12) مارکہ کے تت صدالا فاصل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی وحد (لا علب فرماتے ہیں:

جس میں مسلمان نماز پڑھیں اوران کے قرب سے برکت حاصل کریں۔
اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسئلہ: مسجدیں بنانا اہلِ
ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآنِ کریم میں اس کا ذکر فر مانا اوراس کو منع نہ کرنا اس فعل کے
درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے
جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصولِ برکت کے
لئے جایا کرتے ہیں اوراس لئے قبروں کی زیارت سقت اور موجب ثواب ہے۔

(خزائن العرفان،تحت الآية المذكوره)

(4) اسدالغابہ میں امام ابن الا ثیر صحافی رسول حضرت ابوایوب انصاری رضی (لا عنہ کی قبر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا معمول بیان کرتے ہیں: 
دفنوہ بالقرب من القسط نطنیة و قبرہ بھا یستسقون به "ترجمہ: لوگوں نے حضرت ابوایوب انصاری دمی (لا عنہ کو قسط نطنیہ کے قریب وفن کیا اب بھی آپ کی قبرہ ہیں ہے وہاں کے لوگ آپ کی قبرہ بارک کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(اسدالغابة مجلد 1 ، ص653 ، مطبوعه دارالفكر بيروت)

(5) البدایه والنهایه میں حافظ ابن کثیر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی (لا عنها کی قبر مبارک کا تذکره کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا ممل لکھتے ہیں: 'قبر ها هالك بعظمونه ویستسقون به ویقولون قبر المرأة الصالحة ''ترجمہ: حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر مبارک قبر صیں ہے وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے ملحان کی قبر مبارک قبر صیں ہے وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے

المان فرض علوم دوم میں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت کی قبر ہے۔ وسلے سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت کی قبر ہے۔

(البدايه والنهاي، جلد4، ص165، مطبوعه سكتبه حقاليه پشاور)

(6) امام شافعی رحمه (لله حدبه فرماتے ہیں:

میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۂ (للہ علبہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبرِ مبارک پرآتا ہوں۔ پس جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو دور کعتیں پڑھتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس اللہ سے دعاما نگتا ہوں تو وہ حاجت جلدی بوری ہوجاتی ہے۔

(ردالمحنار على الدرسختار احلد 1اص135 سطسوعه سكنيه حقايبه )

(7) شیخ محقق امام شافعی رحمهٔ رلاد علبہ سے قل کرتے ہیں: 'امسام سافعی

سکفنه است قبر موسی کاظیر ترباق مجرب ست مراجابت وعسادا" ترجمه: امام شافعی رحه (لافرماتے ہیں: حضرت موی کاظم کی قبرانو رقبولیت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے۔ (اشعة اللمعان، کناب الحیالاً ماب ربارة النہوں 1، ص 762)

(8) امام اجل امام ابن الحاج مدخل میں فرماتے ہیں:

ہمیشہ سے تمام لوگ علماءاورا کا برمشرق دمغرب میں مزارات اولیاء کی زیارت سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حسی اور معنوی طور پر برکت یا تے رہے ہیں ۔

(المدخل،فصل في زيارة القبور،ج1،ص255،دارالترات،سروت)

(9) پھرشنے امام ابوعبداللہ بن نعمان کے حوالے کے قال کرتے ہیں:

برکت حاصل کرنے کے لیے مزارات صالحین کی زیارت محبوب ہے کہ صالحین کی برکت ان کے وصال کے بھی جاری ہے جبیبا کہ ان کی حیات میں تھی۔

(المدخل،فصل في زيارة القبور،ج1،س255،دارالتران،بيروت) مافي السرحي عندار أربع من المدم من الكريد الكريد من من من من

(10) حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ ابو بمرمحمد بن مؤمل فرماتے ہیں:

ہم محدثین کے امام ابو بکر بن خزیمہ، انہی کے ہم بلہ ابوعلی تقفی اور اپنے مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے اس وفتت وہ سب طوس میں امام علی بن موسی رضار سہ (لد کی قبر

فيضان فرض علوم دوم کی زیار نه کے لیے جمع ہوئے تھے ،ابو بکرمحمہ بن مؤمل فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن خزیمہ کواس مزار پراتی تعظیم، عاجزی اور گربیہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا جس نے ہمیں حيران كرويا - (تهذيب التهذيب، جلد4، ص 656.657 مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت) (11)خواجہ معین الدین چتتی اجمیری رصہ (لا جوسلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں اور جن کی ولایت مسلمہ ہے آپ نے اجمیر شریف جاتے ہوئے راستے میں لا ہور حضور دا تا علی ہجو ری رحمہ (للہ علبہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور وہ فیض یایا کہ یوں عرض کرتے

> ستنج بخش فيض عالم مظهر نور خدا نا قصال را پیر کامل کاملاں راراہ نما

آپ کی چلہ گاہ داتاحضور کی قبر مبارک کی یائنتی کی جانب آج بھی موجود ہے اگر مزارات اولیاء پرجاناشرک ہوتا تو خواجہ اجمیر ایباعمل نہ کرتے۔

(12) أمام اہل سنت امام احمد رضا خان رمه (لله عليه فرماتے ہيں:''زيارت قبور سنت ہے۔رسول الله صلى (لله عليه در مرفر ماتے بين: ( (أَلاَ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرَهِّ وُكُمْ فِي الدُّنيَا تُذَكِّرُكُمْ الْأَخِرِيَةَ) ترجمہ: ان لو! قبور کی زیارت کرو کہ وہ تہمیں دنیامیں بے رغبت کرے گی اور آخرت یا د دلائے گی۔

(سنن ابن ماجه، ج2، ص252، ۱۲ المستدرك، ج1، ص708,709) خصوصأ زيارت مزارات اوليائے كرام كەلموجىپ ہزاراں ہزار بركت وسعاوت ہے، اسے بدعت نہ کہے گا مگر وہائی نابکار ،ابن تیمیہ کا فضلہ خوار۔وہاں جاہلوں نے جو بدعات مثل رقص ومزامیر ایجاد کرلئے ہیں وہ ضرور نا جائز ہیں ،مگران ہے زیارت کہ سنت ہے بدعت نہ ہوجائے گی ۔ جیسے نماز میں قرآن شریف غلط پڑھنا، رکوع و بجود سیجے نہ کرنا،طہارت ٹھیک نہ ہوناعام عوام میں جاری وساری ہےاس سے نماز بُری نہ ہوجا کیگی۔'' (فتاوى رضويه، ج29، ص282، رضافاؤنڈيشن، لاہور)

Purchase Islami Books Online Contact:

كتاب الصلاة

# نماز اور امامت کیے کچھ اھم مسائل

دارهي منڈ ااور خشخشي دارهي والا امام :

سے کم کروا تا ہواں کے بیجھے نماز کا کی منڈ اہتا ہو یا کتر وا کرایک مٹھی ہے کم کروا تا ہواس کے بیجھے نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب : ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے ، سی جاری میں ہے: (عن البن عُمَرَ عَن النّبِی عَلَی لِللّهُ عَلَی لِنَهُ عَلَی لِنَهُ عَلَی لِللّهُ عَلَی لِنَهُ عَلَی لِلْهُ عَلَی لِحَیتِهِ فَمَا فَصَلَ أَخَذَهُ ) الشّوارِبَ وَحَانَ ابْنُ عُمر رضی (لله عَلَی عَلی لِحَیتِهِ فَمَا فَصَلَ أَخَذَهُ ) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی (لله عَلی حضل الله علیه دملے سے روایت کیا کا آپ من (لله علیه دملے نے ارشاد فرمایا: مشرکین کی مخالفت کرو واڑھیاں بڑھا وَ اور مو تخجے چھوٹی کرواور حضرت عبدالله بن عمر جب ج یا عمره کرتے ، اپنی داڑھی کو شی لیتے پس جو (ایک مشت حضرت عبدالله بن عمر جب ج یا عمره کرتے ، اپنی داڑھی کو شی میں لیتے پس جو (ایک مشت کے ) زائد ہوتی اس کوکا ہے دیتے ۔

اسحب البحاری مکتاب اللباس مباب تقلیم الاطفار مجلد 3، صفحه 160 دار طوق النجای دارشی منڈ انا اور کتر واکر حدِشرع سے کم کرانا نا جائز وحرام ہے شخ محقق مولاؤ عبد الحق محدث وہلوی رحمہ (للہ حدر متو فی 1052 ھ) فرماتے ہیں: دارشی منڈ انا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔اور ایک مشت کی مقد اررکھنا واجب ہے اور جواسے سنت قر اردیتے ہیں وہ اس مخل میں ہے کہ بید ین میں آنخضرت صلی (للہ حدبہ دمنے کا جاری کروہ طریقہ ہے یا اس وجہ کو اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے جیسا کہ نماز عید کوسنت کہا جاتا ہے حالا نکہ وہ واجب ہے۔۔
اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے جیسا کہ نماز عید کوسنت کہا جاتا ہے حالا نکہ وہ واجب ہے۔
در اسعة الله معان مندح المشکور کتاب الطہارة دباب السواك مجلد اصفحہ 212 سکت نوسویہ مسکھر)

داڑھی منڈانے والا یا کٹوا کر حدشرع سے کم کروائی نے ڈالا فاسق معلن ہے۔ ایکے شخص کوامام بنانا ناجا مُزوگناہ اوراس کے بیٹیجیے نماز مکروہ محرجی ہے اور جننی نمازیں اس کے بیٹیجیے نماز مکروہ محرجی ہے اور جننی نمازیں اس کے بیٹیجیے پڑھ کی ہوں ان کا لوٹانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی (للہ علیہ درمے نے ارشاد فرمایا: ((

Purchase Islami Books Online Contact:

الم فاجر مؤمناً الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه اوسوطه)) ترجمه: بركز كوئى فاسق ی مسلمان کی امامت نه کرے مگر بیر که وہ اس کو برز در سلطنت مجبور کر دے کہ اس کی تلواریا (سنن ابن ساجه،ص77،سطبوعه أفتاب عالم پريس ،لاسور)

ايك اورمقام پرارشاوفر مايا: ((اجعلواائمتكم خياركم فانهم وفدكم ما بینکھ وبین ربھھ) ترجمہ:اینے نیکول کواپناامام کروکہ تمہارے وسالط ہیں ارے اور تمہارے رب حزد جن کے درمیان۔

(سنن دار قطني،ج2،ص88،مطبوعه نشر السنة،ملتان) عنیّة المستملی میں ہے:اگر فاسق کوامام بنایا تو وہ گناہ گار ہوں گے،اس بناپر کہ اُں کوامام بنانے کی کراہت کراہت تحریمی ہے۔

(غنيه المستملي شرح سنية المصلي، ص279، مجتباتي، دملي)

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عبه رمه ٔ ((معن ارشا دفر ماتے ہیں : داڑھی منڈانا اور کتر واکر حدِ شرع ہے کم کرانا دونوں حرام وفیق ہیں اور اس کا

إلى بالاعلان ہونا ظاہر كماييوں كے منہ برجل قلم سے فاسق لكھا ہوتا ہے اور فاسق معلن كى ا است ممنوع و گناہ ہے۔

(فتاوی رضویه، ج6،ض505، رضافائونڈیشن،لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

داڑھی ترشوانے والے کوامام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تح یکی کہ الماني گناه اور پھيرتي واجب \_ (فتاوى رضويه اج606ص603، رضا فاؤنڈيشن الاہور)

المامت:

سوال: اليهابچه جو بالغ مومگراس کی دارهی نه آئی موتواسے امام بنا کے ہیں؟ جواب : مذکورہ بالغ بچے کوامام بنا سکتے ہیں البتدا گریہ خوبصورت ہوتو بہتر ہے امام نه بنایا جائے۔ امام احمد رضا خان حدر رحمہ (ار میں سے سوال ہوا کہ 'زید کی عمرا تھارہ کی ہے اور حافظ ہے، داڑھی نہیں ہے۔ آیااس کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟'' • جواباارشادفر مایا: اگر حسین وجمیل خوب صورت ہو کہ فساق کے لئے کل شہوت؛ اس کی امامت خلاف اولی ہے درنہ ہیں۔

(فتاوي رضويه،جلد6،صفحه545،رضافاؤنڈيشن،لام

# اگر جماعت میں سارے داڑھی منڈ ہے ہوں:

سوال: سارے داڑھی منڈے جمع ہوجا کیں تو کیاایک داڑھی منڈے کوا۔ بنا کر ہاجماعت نمازا داکریں یاا کیلےا کیلے نمازا داکریں؟

جسواب: سارے داڑھی منڈے ہوں تواکیلے اسلے نماز پڑھیں،اگرایا داڑھی منڈے کوامام بنا کراس کے بیجھے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کا اعا

واجب ہے۔امام اہلسنت مجدودین وملت امام احمد رضا خان عدیہ (رحمہ فرماتے ہیں''جمہ

مبتدع یا فاسقِ معلن کے سواکوئی امام ندمل سکے تو منفرداً تنہا تنہا پڑھیں کہ جماعت واجبہ

ہے ادراس کی نقذیم ممنوع بکراہت تحریم اور واجب ومکروہ تحریمی دونوں ایک مرتبہ میں ہلا

درء السفاسد اهم من جلب المصالح (مفاسدكودوركرنامصالح كے حصول سے الكا

ے)۔'' ہے )۔'' معرف فدیم ،ج 8، ص 273

فآوی فیض الرسول میں ہے'' داڑھی منڈ انے والے فاسقِ معلن کے بیجھے داڑھ منڈ انے والوں کی نفسِ نماز تو ہوجائے گی مگر پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے اور نماز مکروں ...

تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔۔لہذا واجب کے لئے مکروہ تحریمی کاارتکاب نہ کیا جائے گڑ مکروہ تحریمی کااعتناءواجب ہے اہم واعظم ہے۔''

(فتاوی فیص الرسول ،جلد 1،ص259،شبیر برادرز،لا**ہو** 

## كالاخضاب لگانے والے امام كے ليحصے نماز:

سوال: کالاخضاب لگانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب : کالاخضاب لگانا حرام ہے اور لگانے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریک

نا جائز و گناہ ہے اور اگر پڑھی ہوتو اس کا لوٹا نا وا جب ہے۔حضرت ابن عباس ر<sub>ضی</sub> (لا ن<sup>ما</sup>

#### Purchase Islami Books Online Contact:

(سنن ابی داؤد ،باب ماجاء فی خضاب السواد ،ج 4، ص 87 المكنبة العصریه ،بیروت المهسند احمد سالنی ، النهی عن انخضاب بالسواد ،ج 8، ص 138 ، سكنب المطبوعات الاسلاسیه ،حلب المساله ،بیروت ، حنیل ، مسند عبد الله این عباس رضی الله تعالی عنهما ،ج 4، ص 276 ، مؤسسة الرساله ،بیروت ، حضرت الس بن ما لک رضی (لله نعالی عنه سے روایت ہے ، رسول الله صلی (لله حلب رسلے نے ارشا وفر مایا: (أوّل مَن خَضَب بالحِنّاء والتَّتَع إبْر اهیم وأوّل من اختضب بالحِنّاء والتَّتَع إبْر اهیم وأوّل من اختضب بالسواد فرعون ) ترجمه: سب سے پہلے (سرخ) مهندی اور تم کا خضاب حضرت ابرا بیم فلیل الله علیه (لالله) نے استعال کیا اور سب سے پہلے کا لا خضاب فرعون نے لگایا۔ فلیل الله حله (لالله) نے استعال کیا اور سب سے پہلے کا لا خضاب فرعون نے لگایا۔ فلیل الله دور سائود الخطاب ،باب الالف ،ج 1، ص 29,30 دار الکتب العلمیه ،بیروت ، الاجامع صعسر مع رائفود وس سائود الخطاب ،باب الالف ،ج 1، ص 29,30 دار الکتب العلمیه ،بیروت ، الاجامع صعسر مع

النيسير، حرف المهمزه، ج 1، ص 392 سكنه الامام النشافعي، رياض رسول القد صلى (لله عليه زملم نے ارشا وفر مایا: ((مَنْ خَصَبَ بِالسَّوادِ سَوَّدَ الله وَجُهَهُ يُومَ القيامة)) ترجمه: جس نے كالا خضاب لگایا الله تعالیٰ قیامت كے دن اس كا چېره كالاكر ہے گا۔

(سجمع الزوائد، ج5،ص63، ادار الكتباب العربي، بيروت الااليجاب العنبر مع التيسير، حرف المبع، ح5، ص671 المبع، ح5، ص671 المبع، ح5، ص671 المبع، ح5، ص671 مؤسسة الرسالة، بيروت)

شیخ محقق علامه عبدالحق محدث دہلوی رحمہ (ند علیہ فرماتے ہیں:'' خسین سے اب بسسوار حوامر سست'' ترجمہ: سیاہ خضاب لگانا حرام ہے۔

(اشعة اللمعان بنوح من تحوة اكتاب اللهاس الماب الرحل الحرة من 569 نوريه و ضويه استكهر) امام البلسلات امام احمد رضا خان رحمة (لله نعانی عليه فرماتے بیں: ''صحیح فد مهب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احاد بیث صحیحہ ومعتبرہ (فتاوي رضويه، ج23،ص496،رضا فاؤنڈ يشن،لاہور)

مفتی وقارالدین قادری رمهٔ زلا عدبه فرماتے ہیں: "حدیث اور فقہ کی روشی میں سیاہ حضاب کی ممانعت ٹابت ہے۔ یہی عامة المشائخ کا ند ہب ہے اور اسی پر فتو کی ہے۔ فقہاء جب مکروہ لفظ بلاقید ہولتے ہیں تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی میں حرام کی طرح ہے۔ لہذا کالا خضاب لگانے والا فاسق ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریمی جاور اس کے بیجھے جونماز پڑھی جائے گی اس کودوبارہ پڑھنا واجب ہے۔''

(وَقَارِالْفِنَاوِي، جِند2،صِفْحِه174،بِزَمْ وَفَارِالْدِينِ ، كُراجِي)

امام کے بنایا جائے؟:

سوال:امام کے بنایاجائ؟

جواب :امام اسے بنایا جائے جوئی سے العقیدہ مسیح الطہارۃ مسیح القراء ،مسائلِ نماز وطہارت کا عالم ،غیر فاسق ہو ،نہ اس میں کوئی ایسا عیب ہو جس سے لوگوں کو تنفر ہو۔نورالا بیناح میں ہے:

صحیح مردوں کی امامت کے تیج ہونے کی جیوشرطیں ہیں:اسلام، بلوغ ،عقل ،مرد ہونا ،قر اُت کا تیج ہونااوراعذار ہے سلامت ہونا۔

(نورالابصاح مع الطحطاوي، ص287قديمي كتب خانه، كراجي)

امام ابلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضاخان عدد (رحد فرمات بین:

امام اسے کیا جائے جوسی صحیح العقیدہ مجیح الطہارۃ مجیح القراۃ ،مسائلِ

نماز وطہارت کا عالم ،غیر فاسق ہو،نہ اس میں کوئی ایسا جسمانی یاروحانی عیب ہوجس سے

لوگول کوتفر ہو۔'' (فنادی رضویہ ،ج 6، ص 626، رضا فانونڈ بہنس ،لاہور)

نماز میں کف توب مکروہ تحریمی ہے: سوال: نماز میں کفٹ توب کا کیاتھم ہے؟

فيضان فرض علوم دوم المستحد الم

**جواب**: نماز میں کفِ تُوب ( کپڑافولڈ کرنا، کپڑاسیٹنا) مکروہ تحریمی ہے،اس حالت میں جونمازادا کی وہ مکروہ تحریمی ہے،اس کااعادہ کرنا واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی (لله نعانی عنها ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لله علیہ دسلے نے ارشادفر مایا:

((أُمِرْتُ أَنْ أُسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ لاَ أَصُفَّ شَعَرًا وَلاَ تُوْبًا)) ترجمه: ميں حکم ديا گيا كەسات مدِّيوں پرسجده كرول اور بالوں اور كپرُوں كو" كف" ( فولڈ ) نه كروں \_

صحبح معادی البدائی البیکت نوبه فی العسلاة اج ۱ اس 163 اسطبوعه دارطون النجاه) درمختار میں ہے: کفٹ توب ( کیٹر ہے سمیٹنا ) اگر چیمٹی کی وجہ سے ہومکروہ ہے جبیبا کہ آسٹین چڑھانا اور دامن اٹھانا۔

(الدرالمنخناریع ردالمعنار،فروع منسی المنسی مستقبل القبلةهل تفسد،ج1،ص640، دارالفکر، بیروت) اس کے تحت ردامختار میں ہے: شیخ خیرالدین رملی کی عبارت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہاس میں کراہت تحریمی ہے۔

( ردالمحتار،فروع سشى المصلى مستقبل القبلة هل تفسد، ج 1، ص640، دارالفكر بيروت)

فماز کے اعد کفٹ توب کریں یا باہر سے کرکے اعد جائیں بہر صورت فماز کروہ

' فنتح الباري ميس ہے:

اکثر علماء کے نزدیک کراہت دونوں حالتوں میں ہے،ان علماء میں امام اوزاعی، امام ابوحنیفہ،امام شافعی رمیم (لا اورصحابہ کرام علیم لارضوں کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر،حضرت عثمان،حضرت ابن مسعود،حضرت جذیفہ،حضرت ابن عباس اور ابورا فع رضی (لا نعالی نعنیم ہیں۔

(فتع الباری ، کتاب الصلوة ، لا یکف ثوره می الصلوة ، جلد 2 ، صفحه 380 ، قدیمی کتب خانه کراجی )
علامه عینی رحمه (لا علبہ بھی یہی فرماتے ہیں که بالوں اور کیڑوں کوسمیٹنا وونوں صورتوں میں کروہ ہے جتا نچے عمدة القاری میں ہے: جمہورعلانے کف توب کونمازی کے لیے

فيضان فرض علوم دوم

مرده قرار دیا جا ہے وہ نماز میں کرے یا کرکے نماز میں داخل ہو۔

(عملة القارى «كتاب الاذان» باب السنجود على سبعة اعظم، جلا 6مصفحه 131، رارالكتب العلمية بيروت ) المرافح الرمس بير: روافح الرمس بي:

کف توب جیسے اگر کوئی آستین جڑھا کریا دامن سمیٹ کرنماز شردع کرے اور مصنف (صاحب درمختار) نے اپنے اس قول سے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے اڑھئے پر کراہت موقوف نہیں بلکہ نماز سے پہلے بھی ایسا کیا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔

(درمختار مع ردالمحتار ، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها، جلد2 مصفحه490 مكتبه رشيديه ، كوئثه )

كفرون بك عام يش آن والى درج والى مورتس بين:

(1) نصف كلائى سے زياده آستين ي حاليا، (2) شلوار يا يونث كواوي (نيف)

ے فولڈ کرنا (3) شلوار یا بینٹ کو نیچ ہے فولڈ کرنا (4) بہندکو پیچے ہے کمر سنا (5)

دامن كوسيناوغيره- بحرالرائق ميس ب: كف توب مين استنون كاچر هانا بهي داخل بـ

(بحر الرائق ،ج2،ص24،ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

امام المل سنت اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمه (لد عد فرمات بين:

واقعی ساری پیچھے سے نہ کھولنا کراہت نماز کا موجب ہے رسول اللہ صلی (للہ علیہ

وسلح قرمات بين: امرت ان لا اكف شعراً ولاثوباً"

(فتاوی رضویه، ج7، ص312، رضا فائوندیش، الابور)

صدرالشریعه مفتی امجد علی اعظمی رحمهٔ (لله حدبه فرماتے ہیں: کوئی آستین آ دھی کلائی

سے زیادہ چڑھی ہویا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے خواہ پیشتر سے چڑھی ہویا در مدار میں میں

(بهار شربعت حصه3ص624مكتبة المدينه، كراجي)

تماز میں پڑھائی۔

نزهة القارى شرح صحيح ابخارى مين مفتى شريف الحق امجدى رمه (لا عبه فرمات

فيفنان قرض علوم دوم ہیں: بال یا کپڑے کوغیرمغناد طریقے سے سیٹنا ہمثلا بالوں کا جوڑا (مردوں کے لیے ) باندهناياان كوسميث كرعمام كاندركر لينايا آستين جزهالينايا تهبنداور بإنجام كوكهرس لینااس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔

(نزهة القاري شرح صحيح البخاري ،ج2، ص64، فريد بك ستال لاسور)

مفتى وقارالدين رمه (لله عله فرمات بين:

پائجامہ بہبند ،شلوار ، پتلون ماکسی اور کپڑے کو بنیجے سے موڑ دینا یا او پر اٹھا کر ارس لینا کفِ توب ہے امام بخاری رمد (لله حلبہ نے اپنی کتاب سیح بخاری میں کفِ توب کے بارے میں ایک مستقل باب باندھا ہے اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابن عباس دخی (لله نعالی بونسا سے دوایت کی ہے: ( (امسرت ان اسبعد علی سبعة اعظم لاا عف شعراً ولا ثوب أ) يعنى ني اكرم صنى (لله عله دسم في ما ياكه مجصرات مريول بر سجدہ کرنے اور بال اور کیڑے نہ میننے کا تھم دیا گیا ہے۔ای حدیث کی بناء پر ہمارے تمام فقہاءنے کفٹ توب یعنی کپڑے سمیٹنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔۔۔۔ بیر خیال رہے کہ جونماز كرامت تحريمي كے ساتھ پڑھى جائے گى اس كود و بار ہ پڑھناوا جب ہوتا ہے۔

(وقارالفتاوي، ج2،ص243، يزم وقارالدين ، كراجي)

تسنبيه: بإدرب كمثلوارنيف كوبا برسائدر كاطرف فولذكري بااعرسه بابر کی طرف ای طرح پینٹ کے یا بچے کو باہر کی طرف فولڈ کریں یا اندر کی طرف کریں ، بہر مورت كعب وب عمل شار موكا كيونكه صديث ياك اورجز ئيات عبى مطلقاً مما نعت آكى ب

<u>سجدے میں انگلیوں کا پیٹ لگانے کا تھم:</u> سیستوال سجدے میں گنی انگلیاں لگنا ضروری ہیں ،اگر کسی کے تجدے میں دونوں یا وں اعتصر ہے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ **جواب بسجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، ہریاؤں کی تین** 

تین انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگناوا جب سجدہ میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگناسنت ہے،اسی طرح دسوں کا قبلہ روہونا سنت ہے۔

لہذااگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نمازنہ موئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی ، جب بھی نمازنہ ہوئی ،اوراگر ہر پاؤں کی تین انگلیوں سے کم کا پیٹ لگا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔

در مختار میں ہے: دونوں یاؤں میں ہے ایک انگی کالگنا (سجدے) میں شرط ہے۔

(درمختارمع ردالمحتار،قديطلق الفرض على مايقابل الركن،ج1،ص447،دارالفكر،بيروت) اعلى حضرت امام احمدرضا خان رحمة (لله عليفرمات بين:

حالت سجدہ میں قدم کی دس انگلیوں میں سے ایک کے باطن پراعتاد مذہب معتد اور مفتی بہ میں فرض ہے اور دونوں پاؤں کی تمام باا کثر انگلیوں پراعتاد بعید نہیں کہ واجب ہو اس بنا پرجوحلیہ میں ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ کرتا بغیر کسی انحراف کے سنت ہے۔

(فتاوى رضويه، ج 7، ص376، رضافاؤنڈيشن، لاہور)

صدرالشر بعيمفتي امجد على اعظمي رحمه (لله حديه فرماتے ہيں:

پیٹانی کازمین پر جمناسجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ۔ تواگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے ، نمازنہ ہوئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی ، جب بھی نہ ہوئی اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی ، جب بھی نہ ہوئی اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔

(بهار شريعت، حصه 3، ص513، مكتبة المدينه، كراجي)

مزید فرماتے ہیں:

سجدہ میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی تین تین تین انگلیون کے پیٹ زمین پرلگنا سنت ہے۔ پاؤں کی تین تین انگلیون کے پیٹ زمین پرلگنا واجب اور دسوں کا قبلہ روہونا سنت ہے۔ (بہار شریعت، حصہ 3، ص 530، سکتبة العدین، کراچی)

https://archive.org/details/@madni\_library 133 \_\_\_\_\_\_ فيضان فرض علوم دوم

بدندہب کے پیچھے نماز کا حکم:

جس تخص کی گمرای حد کفرتک نہ ہواں کے پیچھے نماز مکر وہ تحریمی ہے بیعنی پڑھنا گناہ پڑھ لی تواعادہ اور تو ہوا جب اور جس کی حد کفرتک پہنچ گئی تواس کی اقتدامیں بالکل نماز نہیں ہوگی۔

علامة مش الدين تمرتاشي رحمة (لله عليه فرماتے ہيں:

بدندہب کی بدندہبی حد کفرتک نہ پنجی ہوتو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہےاورا گراس کی بدند ہمی حد کفر پہنچ بچکی ہوتو اس کی اقتداء میں نماز بالکل نہیں ہوگی ۔

(ننویر الابصار مع الدرالمعنار وردالمعنار بهاب الامامه ،ج1،ص560نا562،داراله کر ،سروت) امام المل سنت مجدودین وملت امام احمد رضاخان رحمهٔ (لا علیه فرماتے ہیں ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفرنہ ہو۔۔۔۔ نماز اس کے پیچھے مکر دہ تحریمی ہے اور جواس حد منگ بہنچ گئی تو اقتداءاس کی اصلاحے نہیں۔

(فتاوی رضویه، ج6، ص439، رضا مائوندیش، لاہوں

<u>ئے ٹس کی امامت کولوگ ناپسند کریں:</u>

**سوال**: لوگ کسی امام کی امامت کونا بیند کرتے ہوں ، تو اس کی امامت کا کیا حکم

جواب: اگرلوگ اس کی امامت کو کی مثری عذر کے بغیر نا پند کرتے ہیں مثانا کی دنیوی جھڑے کی وجہ سے تولوگوں کی نا پند بدگی کوئی حشیت نہیں رکھتی اورا گر کسی شری کی وجہ سے نا پند کرتے ہیں تو اس کی امامت محروہ تحریکی ہے۔ رسول اللہ صلی (لا حدد درم نفر مایا: (ثلا ثلّہ لا تُجَاوِدُ صَلا تُھُو آذائھ ہُد : العَبْدُ الآبِقُ حَتّی یَدُجِعَ، وَالْمِرَأَةُ بِاتَتُ وَجُهُا عَلَيْهَا سَاخِط، وَإِمَامٌ قَوْمِ وَهُمْ لَهُ سَارِهُونَ )) ترجمہ: تین اشخاص کی نماز فوجہ اس کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی ایک بھوڑے غلام کی حتی کہ وہ لوٹ آئے، دوسری و، اس کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی ایک بھوڑے غلام کی حتی کہ وہ لوٹ آئے، دوسری و، اس کی خاونداس پرناراض ہو، تیسراوہ خض جوقوم کا تون جورات اس حال میں بسر کرے کہ اس کا خاونداس پرناراض ہو، تیسراوہ خض جوقوم کا

امام بناحالا نکه لوگ اسے ناپیند کرتے تھے۔ امام بناحالا نکہ لوگ اسے ناپیند کرتے تھے۔

(جامع ترمذي باب ماجاء فيمن ام قوماً، ج2،ص193،مصطفى البابي،مصر)

امام اہلست مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رصہ (لا عبد فرماتے ہیں:

اگر قوم کی کراہت شرعی عذر کے بغیر ہوجیسا کہ صالح اور عالم کی امامت کو اپنے بعض د نیوی تنازعے کی وجہ سے مکروہ سجھتے ہول یا غلام ، نابینا وغیرہ کی امامت مکروہ سجھتے ہوں حالا نکہ وہ قوم سے انضل ہوں ، تو الی صورت ہیں قوم کی اپنی ناپندیدگی کوئی معنی نیس ہوں حالا نکہ وہ قوم سے انضل ہوں ، تو الی صورت ہیں قوم کی اپنی ناپندیدگی کوئی معنی نیس رکھتی لہذا ان افراد کی امامت میں وہ اثر انداز نہ ہوگی ، اگر کراہت کسی شرعی عذر سے ہومثلا امام فاسق یابد تی ہویا چار نہ کورافر ادغلام ، اعرابی ، ولدالز نا اور نابینا دوسروں سے افضل واعلم نیادہ بورس یا قوم میں کوئی ایسا شخص موجود ہوجس میں شرعی ترجیحات ہوں ، مثلا علم زیادہ رکھتا ہے ، تجوید وقر اُت کا ماہر ہے تو یہ خود امامت کے زیادہ لائق اور تن دار ہے الی صورت میں جس شخص کو امام بنا ممنوع اور مکر وہ تح کی ہے۔

(فتأوى رضويه، ج6مس 471، رضا فالونليشن الابور)

نماز میں سدل کرنے کا تھم اور اس کی مختلف صور تیں:

سوال: سدل کے کہتے ہیں اور اس کا حم کیا ہے؟

جسواب: سدل یعنی پہننے کے کیڑے کو بے پہنے اٹھا تا مگر وہ تحری ہے اوراس

سے تماز واجب الاعادہ۔ (فتاری رضویہ ہے 7، ص388 تا 388 رضافاؤنڈیشن ، لاہوں)

سوال: سدل يعن كير الفكاف كي محصور تيس بيان كردي؟

جسواب : صدرالشريع مفتى امجد على اعظمى رمه (لا عبسدل كى مختلف صورتي

بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:

کیڑالٹکانا، مثلا سریامونڈ سے پراس طرح ڈالنا کددونوں کنارے لئے ہوں، بہ سب مروہ تحریکی ہیں۔۔۔۔اگر کرتے وغیرہ کی آسٹین میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ پیٹے کی طرف مجینک دی، جب بھی یہی تھم ہے۔۔۔۔دومال یا شال یا رضائی یا جاور کے طرف مجینک دی، جب بھی یہی تھم ہے۔۔۔۔دومال یا شال یا رضائی یا جاور کے

کنارے دونوں مونڈھوں سے لٹکتے ہول، بیمنوع وکر دو تحریک ہےاورا یک کنارہ دوسرے مونڈھے پرڈالا اس مونڈھے پرڈالا اس مونڈھے پرڈالا اس طرح کہا کیارہ بیٹے پرڈالا اس طرح کہا کیارہ بیٹے پرلٹک رہا ہے دوسرا بیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانہ میں مونڈھوں پر رومال رکھنے کاطریقہ ہے، تو بہ بھی کمروہ (تحریمی) ہے۔

(بهار شريعت،حصه3،ص634،مكتبة المدينه،كراجي)

" آمین" آسته کهناسند ب

سوال:" آمنن" آسته كبس يابلندآ واز \_\_?

**جواب: احناف کے ذکیہ "آمین" آہتہ کہنا سنت ہے۔** 

(بدائع الصنائع ببحث أمين ب- 1 مس207 دارالكتب العلميه ببيروت)

سوال: "آمن" آسته كنفي بركياد لاكل بين؟

جواب: آجن " کے آستہ کہنے کسنت ہونے پر کھودائل درج ذیل ہیں:

(1) حفرت علقہ بن واکل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد حفرت واکل فرماتے ہیں: ((اقت صَلّی مَعَ النّیہی منی الله عبد دسم حِین قال ﴿ عَیْدِ الْمَعْشُوبِ عَلَیْهِمُ وَلَا الضّالِیْنَ ﴾ قال: آمِین یکٹیفی بھا صَوْته سد هذا حَدِیتُ صَرحیتُ عَلَی شَرُطِ الشّین عَیْنِ، وَلَمُ یُخرَ حَاهُ (التعلیق مَن تلخیص الذهبی: علی صَحدیث عَلَی شَرُطِ الشّین عَیْنِ، وَلَمُ یُخرَ حَاهُ (التعلیق مَن تلخیص الذهبی: علی صَحدیث عَلَی شَرُطِ الشّین عَیْنِ، وَلَمُ یُخرَ حَاهُ (التعلیق مَن تلخیص الذهبی: علی صَحدیث عَلی شَرط البخاری و مسلم)) ترجمہ: انہوں نے نی کریم منی (لا عبد دسم کے ساتھ تماز پڑھی تو جب نی کریم منی (لا عبد دسم نے پڑھا ﴿ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ

(السستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، من كتاب قراء ات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاد وقد صنع سنده، جلد2مصفحه253مدار الكتب العلمية، بيروت)

سيصديث بإك جامع تزندى مس بحى ب

(جامع ترمفی بهاب ماجاء فی التامین سع 2مس 27 مطبعه مصطفی البابی مصص

Purchase Islami Books Online Contact

فیضان فرض علوم دوم

(3) حضرت ابو ہر برہ ورضی (لله نعالی عنہ ہے روایت ہے، نبی اکرم صلی (لله عله درم فی ایک م صلی (لله عله درم فی ارشاد فر مایا: ((إذا أُمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِر كَارِشَاد فر مایا: ((إذا أُمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِر كَانَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِر كَانَّةً مِنْ ذَنِّهِ )) ترجمہ: جب امام "آمین" کہتو تم (بھی)" آمین" کہوکہ جس کی "آمین" ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگئ تواس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

ملائکہ کی موافقت آمین آ ہتہ کہنے میں ہو گی کیونکہ ملائکہ آ ہستہ آمین کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی آمین سنائی نہیں دیتی۔

(4) شرح معانى الآثاريس ب: ((عَنْ أَبِي وَائِل , قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِي وَكِلِي وَكِلْ بِالتَّعَوْدِ , وَلَا مِنْ الرَّحِيمِ ) وَلَا بِالتَّعَوْدِ , وَلَا مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَّحِيمِ ) وَلَا بِالتَّعَوْدِ , وَلَا مِنْ الرَّعْ مُنْ الرَّعْ مِنْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَعْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَعْ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ مِنْ الرَّعْ مِنْ الرَعْ مِنْ الرَعْمِ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقِي مُنْ الرَعْمِ مِنْ الْمُعْلِقِي مِنْ الْمُعْلِقِي مُنْ الرَعْمِ مِنْ الْمُعْلِقِي مُنْ الْمُعْلِقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ الْمُعْلِقِي مُنْ الْمُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي مُنْ المُعْلِقِي المُعْلِقِي مُنْ المُعْلَقِي مُنْ المُعْلِقِي المُعْلِقِ

فيضان فرصٌ علوم دوم

الله الله أتعوذ اورآمين بلندآ واز سے نه كہتے۔

(ضرح معانى الآثار مباب قراءة بسم الله الرحين الرحيم الخرج 1، ص 203، سطبوعه عالم الكتب (5)" آمين "وعامے، اس پرايك دليل بير به كداس كامعنى ہے "اللهم احب " الله قبول قرما!) ،اورايك وليل بير به جب موسى علم (لدلا) وعاكررہ تھے اور رون علم (لدلا) "آمين " كهدر به تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿قد أجيبت دعو تكما ،ون علم رونوں كی دعا قبول ہوئی ۔ تو يہاں " آمين " كہنے كو بھى "وعا" فرمایا ہے۔ اور عاميں اخفا ( آستدكرنا ) اولی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ادعوا رب كم قبض عالم علم الله الله علم الله

(مبسوط للسرخسي،مكروبات التملاة،ج1،ص32،دارالمعرفه،بيروت)

# <u>امامیں ناف کے نیجے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔</u>

سوال: قیام میں مردکہاں ہاتھ باندھیں گے؟

**جبواب**: قیام میں مردوں کے لیے ناف کے بینچے ہاتھ باندھنا سنت ہے،اس چند دلائل درج ذیل ہیں:

(1) مصنف ابن البي شيبه كا حديث ياك به (حدثنا وهيع عن موسى المن عمير عن علقمة بن وانل بن حجر عن ابيه قال دايت النبى صلى (لا عدر دم المن عمير عن علقمة بن وانل بن حجر عن ابيه قال دايت النبى صلى (لا عدر دم يكون عمينه عكى شماله في الصلواة تحت السرة) ترجمه وائل بن حجرا بي والد به وايت فرمات بين مين في كريم صلى (لا عدر دم كود يكون كرة ب عليه السلام نماز مين المن ماز مين باته كوبائين باته كوبائين باته ويرد كارزير ناف باند هته \_

(مصنف ابن ابی شیبه مجلد 1 مصنحه 390 مطبوعه ادارهٔ القرآن والعلوم الاسلامیه، کراچی) میرهدیث سی میاس کے تمام راوی تقدیمی \_

(سنن انی داؤد،باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة،ج 1،ص 201،المکتبة العصویه،بیرون) صحافی جب مطلقاً سنت کے تو اس سے مراورسول الله صلی (لا علیہ دملے کی سنت

موكى - (نصب الرايه، باب صفة الصلاة، ج 1، ص 314، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت)

(3) سنن افي داؤد مين ب: ((عَنْ أَبِي وَانِيلٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَ عَنَّ أَبِي وَانِيلٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَ عَنَّ أَبِي وَانِيلٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَ عَنَّ أَبِي وَانِيلٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَ عَلَى الْاَحْفُ عَلَى الْصَلَاةِ تَحْتَ السَّرَةِ )) ترجمہ: حضرت ابودائل سے روایت بے مضرت ابو ہر برود فی (لا نعالی عند ارشاد فرمایا: نماز میں ناف کے بیچے ضبلی کے اوپر بخشلی کے اوپر مضلی رکھے۔

(سنن ابی داؤد به وضع الیعنی علی الیسوی فی الصلان به ۱،مس201 المکتبة العصویه بهبروت) اک روایت پربھی عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، جس کا جواب ہو چکا۔

(4) مصنف ابن البی شید میں ہے: (( عَنْ إِبْرَاهِ مِهِ قَالَ نِيَعَنَّمُ يَعِيدَهُ عَلَى شِهِ مِنْ إِبْرَاهِ مِهِ قَالَ نِيَعَنَّمُ يَعِيدَهُ عَلَى شِهَالِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَةِ)) ترجمہ: حضرت ابرا جیم نخی دمہ (لا عبہ نے فرمایا: نماز میں ہاتھ کو ہا کھی ہاتھ برد کھ کرناف کے نیچے ہاند ھے۔

(مصنف ابن ابي شيبه وضع اليمين على الشمال، ج 1، ص343 مكتبة الرشد، رياض)

رفع پدین سنت نبیس:

سوال: تمبرتر يمه كاده رفع يدين (باتها تفانا) كرنا كيها يه؟

جسواب: احناف كزديك نمازيل تمبيرتر يمه كاده رفع يدين ندكرنا
سنت ها رسول الله صلى لا عله دمن هم مركز كسى حديث مين تابت نبيل كهرسول الله على
لا عله دمن في يدين فرما يا بكه رسول الله على دمن سے اس كا خلاف يعن

فيضان قرض علوم دوم المستحدد ال

ہمیشہ نہ کرنا ثابت ہے۔احادیث صحیحہ اس کے قعل وترک دونوں میں وارد ہیں اور تطبیق پی ہے کہ رفع یدین پہلے کیا گیا اور بعد میں منسوخ ہوگیا۔ترک رفع یدین پراحناف کے پاس كنى دلائل بي، جن من چندورج ذيل بي:

(1) سنن ابی داؤدوسنن نسائی و جامع تر مذی وغیر ہامیں ایس سند ہے ہے جس کے رجال بچے مسلم ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی (لله نعالی حدے مروی ہے، فرماتے مِين: ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مِن (لله عليه ومع قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مرية في كورون العربي العني كيامل مهمين خبرندون كه حضور يرنورسيدعا لم مني (لد عدر درم نماز کس طرح پڑھتے تھے یہ کہہ کرنما زکو کھڑے ہوئے تو صرف تکبیرتحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے بھرنداٹھائے۔

(سنن نسائى،ترك ذلك،ج 2،ص182،مكتب المطبوعات الاسلاميه،حلب المسالي داؤدمان من لم يذكرالوقع عند الركوع مع 1،ص199مالمكتبة المعصرية بيروت الأحامع ترمذي باب رفع اليدين عند الركوع بج 2، ص 40، مصطفى البابي ، مصر)

اس مديث ياك كوفل كرفي كيعدامام ترقدى فرمات بين:

((حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسَنَ وَبِهِ يَعُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مَنَ (لله عبرسع، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قُولُ سُفِيانَ التُّورِيُّ، وَأَهْلِ السع وفية) ترجمه : حفرت عبدالله ابن مسعود رمني (لله نعالي حدكي روايت حسن ب\_اوراي کے قائل متعدد صحابہ کرام حدیم (ار منوالا اور تا بعین ہیں اور یہی قول حضرت سفیان توری اور ائل کوفہ کا ہے۔ (جامع ترمذی باب دفع البدین عند الرکوع ،ج2،ص40،مصطفی البا<sub>دی ،مصر)</sub> ال حديث ياك كے تحت مفتى احمر يارخان يعيى رمدة (لا عدور ماتے ہيں:

ىيى مدىث چندوجوه سے بہت قوى بے:

(۱) ایک بیرکهاس کے راوی حضرت عبدالله بن مسعود رضی (لله نعالی عنه بیس جو صحابه میں بڑے فقیہ عالم ہیں۔(۲) دوسرا میر کہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور مدی (لا عدبہ وسع کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا انکار نہیں فرماتا بمعلوم ہوا کہ سب نے اس

Purchase Islami Books Online Contact:

کی تا سکیدگی۔ اگر رفع یدین سنت ہوتا تو صحابہ کرام علیم (( طو اناس برضروراعتراض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور صلی (للہ علیہ رسم کی نماز دیکھی تھی۔ (۳) تیسرایہ کہ امام تر فدی نے فر مایا کہ بہت اس حدیث کو ضعیف نہ فر مایا بلکہ حسن فر مایا۔ (۴) چوتھا یہ کہ امام تر فدی نے فر مایا کہ بہت علماء وصحابہ و تا بعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ ان کے عمل سے اس حدیث کی تا سکیہ ہوتی ہے۔ ( د. ) پانچوال سے کہ امام ابوضیفہ رضی (للہ نعانی تعنیجیل القدر عظیم الثان مجہد وقت ہے۔ اُن کے قب اس حدیث کی تا سکیہ ہوتی نے آئر کو تبول فر مایا اور اس برعمل کیا۔ (جاء الحق (سعید الحق)، ص 843 سکت غونیہ، کو اجی نے آئر کو تبول فر مایا اور اس برعمل کیا۔ (جاء الحق (سعید الحق)، ص 843 سکت غونیہ، کو اجی نے آئر کو تبول فر مایا اور اس برعمل سے جار بن شکر ورضی (للہ نعالی تعنیہ سے وایت ہے، فر ماتے ہیں : ( خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُّولُ اللهِ سُلی (للہ علیہ دسم فَقَالُ: مَا لِی اُدْکَاتُ مُورُ والی اللہ میں السَّدُور ایک کیا ہوا کہ میں تہمیں رفع یدین کرتے و کھا ہوں گویا شہبارے ہاتھ۔ چنجل گھوڑ والی کو میں بیں، قرار سے رہونماز میں۔

استعیع استدانات الاسر بالسکون فی الصلوة اج 1 اس 322 دارا حیاء الترات العربی ابیروت ) ( عن العماد عن ( (حد ثنا حداد عن ( ) مندا ما م اعظم رصی (الله حد میں سندیج کے ساتھ ہے: ( (حد ثنا حداد عن

ابراهیده عن علقمه والاسود عن عبداللهبن مسعود رضی (المنافی عنه ان رسول الله صلی را منافی عنه ان رسول الله صلی رفته دملی عنه در الله عندالله با العندالله با العدود الله عندالله بن مسعود رضی (الأرندالی عنه دلك) ترجمه بهمیل حماد نے ابرا بیم سے علقمه واسود سے عبدالله بن مسعود رضی (الأرندالی عنه دلك عنه درم صرف نماز كرشروع بين رفع يدين فرمات بيم كى جگه با تحدندا تلاسی دالله سالی عندین فرمات بیم كى جگه با تحدندا تلاسی دالله سالی عندین فرمات بیم كى جگه با تحدندا تلاسی درم عرف نماز كرشروع بین رفع بدين فرمات بيم كى جگه با تحدندا تلاسی درم عرف نماز كرشروع بين درمات بيم كى جگه با تحدندا تلاسی درم عرف نماز كرش درم عرف نماز كرشروع بين درمات بيم كى جگه با تحدندا تلاسی درم عرف نماز كرش درم عرف درم عر

(مستند الاسام اخطم ،اجتماع الاوزاعي و ابي حنيفه ،ص 50،منظبوعه نـور محمد كتب خانه، كراچي)

(4) امام ابوجعفر طحاوى رحمه الله تعالى شرح معانى الاثاريس فرمات بين: (( عَنَّ نَنَا أَبُو بَكُ يَهُ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: ثَنَا سُغْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُ يَهُ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: ثنا سُغْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ حَدَّنَا اللهُ عَنِي الْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ كَالَةُ مَا يَا اللّهُ عَلَى عَلِيهِ وَمَعَ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ لِللّهُ عَالَى عَلِيهِ وَمَعَ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ لِللّهُ عَالَى عَلِيهِ وَمَعَ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ لِللّهُ عَالَى عَلِيهِ وَمَعْ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ

( شرح معافى الاثار،باب التكبير عند الركوع، ج1،ص 224،مطبوعه عالم الكنب)

## احكام لقمه

سوال: لقمہ لینے دینے کے جواز پر بچھا حادیث مبارکہ بیان کردیں۔ جواب: لقمہ لینے دینے کے جواز پر بچھا حادیث مبارکہ درج ذیل ہیں: (1) رسول اللہ صلی (لله نعالی علبہ دسم نے ارشا دفر مایا ((مالی رأیت کے احتو تھ

التصفیق من نابه شیء فی صلوته فلیسبح فانه اذا سبح التغت الیه وانماالتصفیق للسند، کرتر مین کم مین کم مین کم مین کم مین کم مین کرتے دیکھا ہوں، جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سجان اللہ کہو، جب سجان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ ہوجائے گا تصفیق (ہاتھ پر ہاتھ مار کرمتوجہ کرنا) صرف مورتوں کے لئے ہے۔

(بيخاري، ج 1 ، ص 163 ، سكتبه رحمانيه، لاسور)

(2)رسول الله صلى (لله نعالى عليه دملم نے ارشادفر مایا ((من نابه شیء فی صلوته فلیسبه فانه اذا سبه التفت الیه)) ترجمه: جب نماز میس کوئی معامله پیش آجائے تو سجان الله کہو، جب سبحان الله کہا جائے گا تو امام متوجہ ہوجائے گا۔

(صحيح سننلم اج 1 اص 225 اسطيوعه دار ابن حزم ابيروت)

(3) سنن افی داؤدیل ہے ((عن مسورین یزید المالکی قال صلی رسول الله مین (لا نعالی حد دلا فقال له دجل یا رسول الله أیة كذا وكذا فقال فهلا اذكر تنیها) ترجمہ: حضرت مسورین یزید مالکی رض (لا نعالی حد سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم مین (لا نعالی حد سے غماز پڑھائی توایک آیت چھوڑ دی ، آیک آدی نے عرض کیا: یارسول الله آیت توایہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: تو نے بحص (اغمد دے کر) یاد کیول نہ کرائی۔ اسن ابی داؤد ، ج ا، می 131، آفتاب عالم بریس، لاہوں بحص (عالی حد میں (کا نعالی حد میلی عهد رسول الله مین (لا نعالی حد در مرعلی الانعة) ترجمہ: ہم رسول الله مین (لا نعالی حد در مرکی طاہری حداد میں ایک کوقمہ دیا کرتے تھے۔ دسن درقطنی ج ا، می 199، نشر السنة ، ملتان)

Purchase Islami Books Online Contact:

مه فیضان فرض علوم دوم

لقمه دين كاشرى حكم:

سوال: لقمه ديخ كاشرعا كياتكم ب

جسواب القمد ينا بھى فرض ہوتا ہے، بھى واجب ہوتا ہے، بھى جائز ہوتا ہے، ملى جائز ہوتا ہے، ملى جائز ہوتا ہے، ملى مروہ اور بھى حرام \_اس كى تفصيل درج ذيل ہے:

کفلطی جب مفسد ہوتو اس کی اصلاح کرنے پر خاموثی ، نماز کے بطلان کا سبب ہاور
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کی وجہ ہے حرام ہے کہ '' تم اپنا اعمال کو باطل نہ کرو۔
اور ایک کا بتانا سب بر سے فرض اس وقت ساقط کرے گا کہ امام مان لے اور کام
پیل جائے ورنداوروں پر بھی بتانا فرض ہوگا یہاں تک کہ حاجت پوری ہواور امام کو وثوق
حاصل ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بتائے سے امام کا اپنی غلط یاد پراعتا دنہیں
ہوا تا اور وہ اس کی تھیجے کونہیں مانتا اور اس کا محتاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر
ہوا تا اور وہ اس کی تھیجے کونہیں مانتا اور اس کا محتاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر
ہوا تا اور وہ اس کی تھیجے کونہیں مانتا اور اس کا محتاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر
ہتا تا تر یہ تو یہاں فرض ہوگا کہ دوسرا بھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی
ہتا تا تیک کہ مام صحیح کی طرف واپس آئے۔''

افتادی د ضویہ ، جلد 7، صفحہ 280، د ضافاؤ تدینس ، الہور)

علطی کرے کہ جس سے واجب ترک ہوکر نماز مکروہ تحریمی کی جس سے واجب ترک ہوکر نماز مکروہ تحریمی کو تواس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب کفایہ ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان

فيضان فرض علوم دوم المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم علبہ (ارحمہ فرماتے ہیں' اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہوکر نماز مکروہ تحریمی ہوتو اس کا بتانا ہرمقتدی پر واجب کفایہ ہے اگر ایک بتادے اور اس کے بتانے سے کاروائی ہوجائے سب پرے واجب اتر جائے ورنہ سب گنہگارر ہیں گے۔''

(فتاوي رضويه،جند7،صفحه280،رضافاؤنديشن،لابور)

**جسائی** :قراءت میں ایس علطی ہوجس سے فسادِنمازیاترک واجب لازم ندآ رہا

ہوتو لقمہ دینا جائز ہے۔امام اہلسنت عبہ (رحمہ فرماتے ہیں''اگر ( قراءت کی )غلطی میں نہ فسادِنماز ہےنہ ترک واجب، جب بھی ہرمقتدی کومطلقاً بتانے کی اجازت ہے۔''

(فتازى رضويه،حدد7،صفحه281،رضافاؤنڈيشن،لاہور)

ندکورہ صورت صرف جائز ہے ( لیعنی واجب نہیں ہے ) مگر دوصورتوں میں **ن**دکورہ صورت الحال میں بھی لقمہ دینا واجب ہوجا تا ہے:

(1) بيخطره ہو كہ امام تين مرتبه سبحان الله كہنے كى مقدار جيب ہوجائے گاتولقمہ دینا داجب ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سکوت کرنے سے نماز مکروہ تحریج ہوجالی ہے۔

(2) امام کی عادت معلوم ہے کہ جب بھولتا ہے تو اس کے منہ ہے اُوں آل جیسے

الفاظ نکلنےلگ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی لقمہ دینا واجب ہے کہ اس طرح کے الفاظ

نکالنے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

سيدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان حد الرحد اوير والى عبارت بيمتصل آهي فرماتے ہیں''مگریہاں وجوب کسی پنہیں لیعدم الموجب (واجب کرنےوالی چیز کے نہ

ہونے کی دجہ ہے )،اقول (میں کہتا ہوں) مگر دوصورتوں میں ایک پیر کہ امام غلطی کر کے

خود متنبہ ہوا اور یا دہیں آتا ، یا د کرنے کے لئے رکا اگر تین پارسجان اللہ کہنے کی قدر رکے گا

نماز میں کراہت تح یم آئے گی اور سجد وسہووا جب ہوگا۔۔ تو اس صورت میں جب اے رکا

دیکھیں مقتد بوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قدرِ ناجا ئز تک نہ پہنچے۔دوسرے بیے کہ بعض

https://archive.org/details/@madni\_library

المعالى فرض علوم دوم المعالى فرض علوم دوم المعالى المعالى

ناوا تفول کی عادت ہوتی ہے جب غلطی کرتے ہیں اور یادنہیں آتا تو اضطراراً ان سے بعض کلمات ہے معنی صادر ہوتے ہیں ،کوئی اُوں اُوں کہتا ہے کوئی پچھاور ،اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے ،توجس کی بیعادت معلوم ہووہ جب رکنے پر آئے مقتدیوں پر واجب ہے کہ فورا بتا کیں قبل اس کے کہوہ این عادت کے حروف نکال کرنماز تباہ کرے۔''

رىنارى رىنىويە،جلد7،صفحە281،رضافاۋنڈيىشن،لاسور)

(ردالہ جنار سے 623 ایسے ایسے سعید کسپنی کراچی) امام اہلسنت علبہ ((رحسفر مائے ہیں' امام کوفوراً بتاتا مکروہ ہے۔''

(فتاوى رضويه ، ج 7 ، ص 286 ، رضافاؤنڈ يېشن ، لاسور)

حسوام: بخل لقمد مینا حرام ہے اور اس سے لقمد دینے واسطے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے لقمد دینے واسطے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہے اور امام لقمد سے تو اس کی نماز بھی فاسد جاتی ہے۔

## لقمہ کے کچھ بنیادی قواعد

# لقمه دین کاکل کیاہے:

سوال: لقمه دین کامل کیا ہے اور بے ل لقمہ دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب: لقمہ کے ل بنیا دی طور پردوہیں:

(1) جس مقام پرلقمہ لینادیناا حادیث سے ٹابت ہے، وہ لقمہ دینے کامحل ہے اگر چہ فسادِ نمازیا ترک واجب نہ ہور ہا ہو۔امام اہلسنت امام احمد رضا خان علبہ (رحمہ فرماتے ہیں''صورتِ ثانیہ میں اگر چہ جب قراءت روال ہے قو صرف آیت جھوٹ جانے سے فسادِ نماز کا اندیشہ نہ ہوگراس بات میں شارع صلی (للہ معلی علبہ دسم سے نص وارد۔''

(فتأوى رضويه، ح7، ص 258، رضا فاؤنڈيشن، لاسور)

2) احادیث سے ثابت شدہ مواضع کے علاوہ و باں اجازت ہے جہاں حاجت ہو، اور حاجت ہو، اور حاجت ہو، اور حاجت و ہاں ہوتی ہے جہاں فسادِ نمازیاترک واجب ہور ہا ہو، لبذا جہاں اس سے کم معاملہ ہو و ہاں لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح مقتدی صرف اپنے امام کولقمہ دیسکتا ہے کہا پنی نماز بچانے کے لئے اسے اس کی حاجت ہے۔

# اینام کے علاوہ کولقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

سوال: کیانمازی کے اپنے امام کے علاوہ کولقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟

جواب: جی ہاں! نمازی کے اپنے امام کے علاوہ کولقمہ دینے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، جس کولقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہویا نہ ہو، مقتدی ہویا منفر دیا کسی اور کا امام، کیونکہ نمازی کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ (لا حدیہ ارشاد فرماتے ہیں: کیونکہ نمازی کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ (لا حدیہ ارشاد فرماتے ہیں: مفسدات صلوۃ میں سے اپنے امام کے علاوہ کی اور کولقمہ دینا ہے کیونکہ یہ تعلیم وتعلم ہے۔ مفسدات صلوۃ میں سے اپنے امام کے علاوہ کی اور کولقمہ دینا ہے کیونکہ یہ تعلیم وتعلم ہے۔ (فتادی شامی ، کتاب الصلوۃ ، جاد 20، صفحہ 461، سکتبه رشید به، کوئٹه)

(فتادی شامی ، کتاب الصلوۃ ، باب مایفسد الصلوۃ ، جلد 20، صفحہ 461، سکتبه رشید به، کوئٹه)

بہارشریعت میں ہے:

مصلی (نمازی) نے اپنے امام کے سوا دوسرے کولقمہ دیا نماز جاتی رہی ،جس کو

لقمه دیا ہے وہ نماز میں ہویانہ ہو ہمقتدی ہویامنفر دیا کسی اور کالمام۔

(بهارشريعت، حصه 3، ص 607، مكتبة المدينه، كراجي)

## ایے مقتدی کے علاوہ کالقمہ لینامفسد نمازے:

سوال: اپنے مقتدی کے علاوہ (مثلاً جونماز میں نہیں یا سیلے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی اور کا مقتدی ہے ) کالقمہ لینا کیسا ہے؟

**جواب: ایخ مقتدی کے سواد وسرے کالقمہ لینا بھی مفسدِ نماز ہے۔** 

(بهارشريعت، متمه 3، ص 607، مكتبة المدينه، كراچي)

# خود ما دآ گیا تو کیا تھم ہے:

سبوالی: اگراپے مقتدی کے علاوہ کسی نے لقمہ دیا اوراس کے بتاتے وفت خود یادآ گیا تواس کے مطابق عمل کرنے سے نماز فاسد ہوگی یانہیں؟

جواب : اگراس (اپنے مقتدی کے علاوہ مخص) کے بتاتے دفت اسے خودیاد آگیااس کے بتانے سے نہیں، یعنی اگروہ نہ بتا تا جب بھی اسے یاد آ جاتا ،اس کے بتانے کو کھون نہیں تواس کا پڑھنا مفسد نہیں۔

(شناسی،ج2،ص461مکتبه رشیدیه، کوئنه هابهارشریعت،حصه3،ص607مکتبة المدینه، کراچی)

# مقتدی نے غیرمقتدی سے ن کرلقمہ ویا:

سوال: اگرمقتذی کوخود بین آتا، اس نے غیرمقتذی ہے ن کرلقمہ دیا تو نماز کا کمریدی

کیاظم ہے؟

جواب : اگرمقتری نے دوسرے سے نکر جونماز میں اس کا شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے سال کا شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے سال مقتری کی گئی۔ لقمہ دیا اور امام نے سال مقتری کی گئی۔ (الدرالمعتارمع ردالمعتارم عمرہ مور 461 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹ المہ بہار شریعی، حصہ 3، ص 607 مکتبة المدینة، کواچہ)

فیضان فرض علوم دوم

# <u> ہے ل</u> لقمہ دینے سے نمازٹو شنے کی وجہہ:

**سوال**: بے کل لقمہ دینے سے نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟

جسواب : لقمہ دینااگر چہ ذکر وقر اءت سے ہودر حقیقت کلام ہے کہ اس سے مقصود تنبیہ کرنا ہے کہ تم غلطی کرر ہے ہو، جب بیکلام ہے تو اس سے ہرصورت میں نماز نوٹنی حیا ہے تھی مگر اصلاح نماز کی حاجت کے وقت یا جہال لقمہ دینے کی اجازت خاص احادیث میں آگئی وہاں خلاف قیاس اجازت دی گئی۔

امام ابلسنت مجدودين وملت امام احمد رضاخان عبه (رحمه فرمات بين:

ہمارے امام رضی (للہ معانی عدے کے نزدیک اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ بتانا اگر چدافظاً قراءت یا ذکر مثلاً تبیع و تبییر ہے اور یہ سب اجزاء واذکارِ نماز سے جیں گرمعنی کلام ہے کہ اس کا حاصل امام سے خطاب کرنا اور اسے سکھانا ہموتا ہے یعنی تو بھولا ، اس کے بعد تجھے یہ کرنا چاہئے ، پُر طاہر کہ اس سے بہی غرض مراد ہوتی ہے اور سامع کو بھی یہی معنی مفہوم ، تو اس کے کلام ہونے میں کیا شک رہااگر چہصورہ قر آن یا ذکر (ہو)۔۔اس بنا پر قیاس یہ مطلقاً بتانا اگر چہ برمحل ہومفسدِ نماز ہوکہ جب وہ بلی ظیمتی کلام تظہر اتو بہر حال افسادِ نماز کر رے گا مگر حاجت اصلاحِ نماز کے وقت یا جہاں خاص نص وار د ہے ہمارے انکہ افسادِ نماز کر رہ وہ سے نص وضرورت ہے جواز کا تھم انے قیاس کو ترک فر مایا اور بھم استحسان جس کے اعلی وجوہ سے نص وضرورت ہے جواز کا تھم دیا۔

دیا۔ نماز کر رہے کا ماؤنڈ پہنیں، لاہوں کا ماؤنڈ پہنیں، لاہوں کی ماؤنڈ پہنیں، لاہوں کا میں کو ترک فر مایا اور بھم استحسان جس کے اعلی وجوہ سے نص وضرورت ہے جواز کا تھم

اوران دومواضع کےعلاوہ معاملہ اصل قیاس پر جاری ہوگا اور لقمہ دینے ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔امام اہلسنت عدبہ (زمعہ فرماتے ہیں :

پس جو بتانا حاجت ونص کے مواضع سے جدا ہووہ بے شک اصل قیاس پر جاری رہے گا کہ وہاں اس کے حکم کا کوئی معارض نہیں ،اس لئے اگر غیر نمازی یا دوسر ہے نمازی کو جواس کی نماز میں شریک نہیں یا ایک مفتدی دوسر ہے مقتدی یا امام کسی مقتدی کو بتائے قطعاً نماز قطع ہوجائے گی کہ اس کی غلطی سے اس کی نماز میں پچھ خلل نہ آتا تھا جواسے حاجتِ

فيضان فرض علوم دوم

اصلاح ہوتی تو بےضرورت واقع ہوا اور نماز گئی بخلاف امام کہاس کی نماز کاخلل بعینہ مقتدی کی نماز کاخلل ہے تواس کا بتانا اپنی نماز کا بنانا ہے۔

(فتاوي رضويه اج7، ص260 رضا فاؤنڈيشن، لاسور)

نفل نماز میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے:

**سوال** بفل نماز کی جماعت ہور ہی ہوتو کیا مقتدی امام کولقمہ ہے؟ جسواب جی ہاں اِنفل نماز کی جماعت میں بھی اینے امام کوضر ورتاً لقمہ دے سكتے ہیں۔امام اہلسنت مجدودین وملت امام احمد رضا خان عدبہ (لرحمہ فرماتے ہیں'' امام جب ومنماز میں غلطی کرے تواہیے بتانالقمہ دینامطلقاً جائز ہے خواہ نماز فرض ہویا واجب یاتر اوت کیا (فتاوى رضويه، ج7،ص288،رضا فاؤنديشن الابور)

نماز جُمُعَه میں بھی لقمہ دیا جاسکتا ہے:

**سوال**: کیا جُمُعَه کی نماز میں لقمہ دے سکتے ہیں؟

جسواب: امام کوضرورهٔ لقمه دینا ہرنماز میں جائز ہے جُمُعَه ہویا کوئی نماز \_ فناوی ﴿ رضوبه میں ہے 'امام کولقمہ دینا ہرنماز میں جائز ہے جُمُعَہ ہویا کوئی نماز ، بلکہ اگر اس نے اپنی الملا غلطی کی جس سے نماز فاسد ہوگی تولقمہ دینا فرض ہے، نہ دے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگی توسب لَا كَيْ مُمَازِ جِاتِي رہے گی۔" (فتاوي رضويه عج7 مس289، رضا فاؤنڈيشن ،لاہور)

لقميد ين سيحده سهووا جب تهيس موتا:

سوال: كيالقمه لين مي حيدة مهودا جب موتا يع؟

جواب : لقمه لينے سے بحدة سهودا جسب نبيس موتا فقاوى رضوبي ميں ہے 'القمه

وسية سے تحده مهم من آتا۔ افتادی رضویه ،ج7، ص289، رضا فاؤنڈیشن ، الهور)

فناوی امجدید میں ہے: ''امام سے غلطی ہوئی اور کسی نے سیجے لقمہ دیا تو سجد ہ سہو

قضان فرض علوم دوم فضاف موسطور وم فضاف موسطور واجتب المستراحي المجديد المستراحي المس

ایک سے زیادہ لوگوں کالقمہ دیناجائز ہے:

سوال: ضرورةُ ايك يه زياده لوگول كالقمه دينا كيها يه؟

جبواب: جائز ہے۔ امام احمد رضاخان علبہ رہمہ ((مہ فرماتے ہیں' بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بتائے ہے امام کا اپنی غلط یاد پراعتماد نہیں جاتا اور وہ اس کی تشجے کو نہیں مانتا اور اس کا مختاح ہوتا ہے کہ متعدد شہاد تیں اس کی غلطی پرگزریں تو یہاں فرض ہوگا نہیں مانتا اور اس کا مختاح ہوتا ہے کہ متعدد شہاد تیں اس کی غلطی پرگزریں تو یہاں فرض ہوگا کہ دوسرا بھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی تائید کرے یہاں تک کہ دوسرا بھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی تائید کرے یہاں تک کہ امام سے کے کی طرف واپس آئے۔'' (فنادی دضویہ جلد 7، صفحہ 280، دضافاؤنلینس الہوں)

سمجھدارنابالے لقمہ دے سکتا ہے:

سوال: كيانابالغ لقمدد \_سكتاب؟

**جواب** :لقمددیے کے لئے بالغ ہونا شرط نبیں ،مراہق (بلوغت کے قریب)

بھیلقمہ دیسکتاہے، بشرطیکہ نماز جانتا ہواور نماز میں ہو۔

(بىهارشرىعىت،حصە3،ص608،مكتبة المدينه،كراچى،كفتاوى سنديه،ج 1،ص99،مكتبه رشيديه، كوئته كلافتاوى رضويه،جلد7،صفحه284،رضافاؤنڈيشن،لاپور))

كفنكار كے ذريعة لقمه دينا:

سسوال: گرامام سے غلطی ہوئی تولقہ دینے کے بجائے کھٹکار کراسے تعبیہ کرنے سے کیانماز فاسد ہوجائے گی؟

جسواب صورت مذکوره می نماز فاسدند بوگی امام اہلست مجدود بن ولمت امام اجست مجدود بن ولمت امام احمد رضا خان رحمد (لا معبد فرمات بیل ' کھانسنا کھنکارنا جبکہ بعدر یا کسی غرض تھیج کے لئے ہوجیے گلاصاف کرنایا امام کومہو پرمتنبہ کرنا تو ند بہت تھے میں ہرگز مفسد نماز نہیں ۔ ' ساوی د ضویہ ، ج 6، ص 274 درضا فاؤنڈ بیشن ، لاہوں د ضویہ ، ج 6، ص 274 درضا فاؤنڈ بیشن ، لاہوں

# امام نے لقمہ نہ لیا تو کیا تھم ہے:

<u> سوال امام نے قراءت میں غلطی کی ،مقتدی نے لقمہ دیا،امام نے نہ لیا تو کیا</u>

تکم ہے؟

جواب: اگروه غلطی که امام نے کی مغیر معنی مفسد نماز تھی اور مقتدی نے بتایا اور اس کے سبب اس نے نہ لیا اُسی طرح غلط پڑھ کرآ کے چل دیا تو امام کی نماز جاتی رہی اور اس کے سبب سبب مقتد یوں کی بھی گئی اور اگر غلطی مفسد نہ تھی تو سب کی نماز ہوگئی اگر چہ امام غلطی پر قائم رہا اور لقمہ نہ لیا۔"
وفتادی دضویہ ،ج 6، ص 330-331، دضا فاؤنڈ بینس، لاہوں)

ببرامام نے لقمہ نہ لیا تو کیا تھم ہے:

سوال: بهراء مولقه ديا گيا، اس نه نه ليا، نماز كاكيا موگا؟

جسواب: ای طرح کے سوال کے جواب میں امام احمد رضا خان علبہ (ار مه فرماتے ہیں '' خلطی جس پرلقمہ ندلیا اگر مفسدِ نماز خلقی نماز جاتی رہی ورنہ ہیں۔''

(فتاوى رضويه ،ج6، ص617 رضا فاؤنديشن، لامور)

یک ہی مرتبہ غلط لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

سے نمازٹوئی ہے؟ سے نمازٹوئی ہے؟

جواب ایک بی بارغلط تھے دیے سے دینے والی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تکرار شرطنیں، یمی اصح ہے۔

(فتاوی بندیہ ، م 99، مکتبه رشیدیه، کوئنه)

لقمدد<u>ين</u> كالفاظ:

سوال: نقمه كن الفاظ كي ساتهو يناج بيع؟

جواب امام قراءت کے علاوہ جہاں بھو لے توافضل یہ ہے کہ بیج یعنی سبحان اللہ کہدکر لقمہ دیا جائے ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہد کر بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ مدی (لله نعالی اللہ کہدکر لقمہ دیا جائے ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہدکر بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ مدی (لله نعالی ا

Purchase Islami Books Online Contact.

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

Marfat.com

مر... فیضان فرض علوم دوم مینه فیضان فرض علوم دوم

عليه وسلم في ارشادفر مايا: ((من نابه شيء في صلوته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليـــه) ترجمه: جب نماز ميں كوئى معامله پيش آ جائے تو سجان الله كهو، جب سجان الله كها جائے گا تو امام متوجه بوجائے گا۔ (صحیح مسلم ،ج 1،ص 225 ،مطبوعه دارابی حزم ،بیرون) تا تارخانیہ میں ہے: نمازی جب اس نیت سے تکبیر کے کہ غیر کو بتائے کہ وہ نماز میں ہےتواس کی نماز فاسدنہیں ہوتی ،افضل یہ ہے کہ بنیج کہی جائے کیونکہ نبی کریم صبی (ند منالی علبہ درملے نے ارشاد فرمایا بشہیج مردوں کے لئے ہے اور تصفیق (ہاتھ یر ہاتھ مارنا) عورتوں کے لئے۔ (متاوى تانارخانيه مح 1،ص575 ادارة القرآن)

فآوی امجد بیر میں ہے'' مقتدی ایسے موقع پر جبکہ امام کومتوجہ کرنا ہوسجان اللہ یااللہ ا كبركيج جس سے امام كوخيال ہوجائے اور نماز كو درست كرے۔''

(فتاوي امجديه، ج1، ص187، مكتبه رضويه، كراجي)

اگر قراءت میں بھولے تو افضل بیہ ہے کہ جس آیت پرامام بھولا ہے،لقمہ دینے والا پہلے اس سے چھپلی آیت پڑھے اور پھروہ آیت پڑھے جس کو بھولا ہے، جو آیت بھولا ہے وہی پڑھ دے تب بھی جائز ہے۔ فناوی تا تارخانیہ میں ہے: فناوی جمیں ہے کہاو لی ہیہ ہے کہ جب مقتدی امام کولقمہ دیے تو ماقبل والی آیت پڑھے، پھرساتھ والی آیت اس ہے ما؛ دے تاکہ علیم وتعلم کاشبہہ نہ ہواور بیتکم لازم نہیں ہے۔

(فتاوي تأتار خانه، ج 1، ص 581 ، ادارة القرأر،

اگرامام کوئی سورت پڑھتے پڑھتے بھول گیا تو کسی اور سورت کالقمہ بھی دے کئے بير-محيط برحاني مير به (عن عمر رض (لا حد انه قرأ سورة النجم وسجد فلما عاد الى القيام ارتج عليه فلقنه واحد ﴿إذا زلزلت الارض ﴾ فقرأ ها ولم ينكر علیه)) ترجمہ:حضرت عمر رضی (لله نعالی محنه نماز پڑھار ہے تھے،آپ نے سور ہُ مجم کی تلاوت کیٰ ،اسی دوران آیت مجدہ پر سجدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے ،کسی نے ﴿اذا زلزلت الارض ﴾ كالقمدويا، يس آب ناس كوير هااوراس يركس صحالي ن

فيضان فرض علوم دوم معلق موروم م

سورة فاتح ك بعدامام كوكوئى سورت يا دنيس آرى توكسى جى سرت يا آيت كالقمه ويا جاسكان عمور رض (لد سن خمسان قو الفاتحة فى ويا جاسكا ہے۔ بدائع ميں ہے ((عن ابن عمور رض (لد سن خمسان قو الفاتحة فى صلاة المغرب فلم يتذكر سورة فقال نافع ﴿ إذا ذلزلت ﴾ فقرأ)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رض (لد سن جمہ رض (لا سن جمر رض (لا سن جمہ رض الله على حسن ہے كما بول ن ن زمغرب ميں سورة فاتح براضى تو آگے سوزت يا دندآئى ، بس حضرت نافع رض (لد سالى حد نے ﴿ اذا ذلولت ﴾ كمه كم الله تعالى حد نے ﴿ اذا ذلولت ﴾ كمه كم الله تعالى عد نے ﴿ اذا ذلولت ﴾ كمه كم الله تعالى الله تعالى عد نے ﴿ اذا ذلولت ﴾ كمه كم الله تعالى عد الله تعالى عد الله تعالى عد الله تعالى عد الله تعالى الله

(بدائع الصنائع)ج 1، ص236 التي البد سعيد اكرات ا

"بیچه جاوً" کہنے ہے نماز فاسد ہوجائے گی:

سوال امام نے بیٹھنا تھا، بھول کر کھڑا ہونے لگاتو مقتدی نے اسے کہا'' بیر اجاوَ''تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

كلام نه كرنے كى شم كھائى تولقمەدىناكىيا:

سوال : کسی نے شم کھائی کہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا، پھراس کے بیجھے نماز پڑھی اورا سے نماز میں لقمہ دیا، تو کیااس کی شم ٹوٹ جائے گی ؟

جواب بشم بین ٹوٹے گی ، کیونکہ لقمہ دینا (جبکہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو) شربہ مطلق طور برکلام بین سے۔ مطلق طور برکلام بین ہے۔ (الجوہرة النبرة بين 198 الدين ماريکا م

### سورۃ فاتحہ میں لقمہ کے مسائل

# ظهر یاعصر میں جہری قراءت شروع کر دی تو کب تک لقمہ دے سکتے ہیں:

سے شروع کر دی، کب تک لقمہ دیے جس میں ) سری قراءت کرناتھی، بھول کر بلند آواز سے شروع کر دی، کب تک لقمہ دیے سکتے ہیں؟

جواب: اس سوال کے جواب کو بھے ہے پہلے چند ہاتیں ذہن نثین کر لیں:

ہوجاتا ہے۔ (فتاوی ہندیہ، کتاب الصلوة، ج 1، ص 128، سکتبه رشیدیه، کوئٹه)

مقدارے؟ توجوابار شادفر مایا'' وه آیت که چهرف سے موال ہوا'' آیت مایہ وز به الصلوة کتی مقدارے؟ توجوابار شادفر مایا'' وه آیت که چهرف سے کم نه ہواور بہت نے اس کے ساتھ یہ جھی شرط لگائی کہ صرف ایک کلمہ کی نہ ہو۔''

(فتاوى رضويه،ج6،ص344،رضا فاؤنڈيشن،لاہور)

صدرالشر بعیمفتی امجدعلی اعظمی رحمهٔ (لله حله فرماتے ہیں'' حجھوٹی آیت جس میں دو یا دو ہےزا کدکلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہوجائے گا۔''

(بهار شريعت، حصه 3، ص 512، مكتبة المدينه، كراچي)

(۲) جبرى نمازيس سرى يا سرى نمازيس جبرى پر هناشروع كى بهورة فاتحد نصف سه برهى تقى كداصلاح كرلى اورشروع سه اس كا اعاده كرليا توسيدة سهو جو واجب بوا تقاوه ختم بهوجا تا ہے۔ اعلى حضرت امام احدرضا خان عبد رحمة (لاحس جدالمتار "بيس فرمات بيل: " لو حافت ببعض الفاتحة يعيده جهرا لان تكرار البعض لايو جب السهو ولا الاعادة و الاحفاء بالبعض يوجبه فبالاعادة جهرا يزول الثانى و لايلزم الاول "ترجمة الرفط فاتحدام بسالم عض كاتكراد الول الثانى و لايلزم الاول "ترجمة الرفط فاتحدام بسالم كاتكراد الول الثانى و الاحلام الدول الدان تكرار البعض فاتحدام بسالم كاتكراد الول الثانى و الدان الول "ترجمة الرفط فاتحدام بسالم كاتكراد الدول الثانى و الدول الدان الول الدول الدول

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح سجده مہواور نماز کے اعادہ کو واجب نہیں کرتا اور بعض کو آہسة پڑھنا اس کو واجب کرتا ہے تو

جہرا اعادہ کرنے سے دوسرا(نماز کے اعادہ کا وجوب ) زائل ہوجا تا اور پہلا ( سجد ہسہو کا وجوب)لازم نہیں ہوتا۔

(جد الممتار ،كتاب الصلوة ،فصل في القراء ة، ج3،ص237،مكتبة المدينه ،كراچي) اس جزئيمس سيدى اعلى حضرت عليه الرحمة في صراحًا فرمايا كه جهرى نماز ميس اگربعض سورہ فاتحہ کوآ ہستہ پڑھاتھاتو جہراشروع سے سورہ فاتحہ پڑھے تا کہ اعادہ یا سجدہ سہوکا حکم مرتفع ہوجائے۔

(m)اگر فاتحہ نصف سے زیادہ پڑھ چکا تھا تو شروع سے اعادہ نہیں کرسکتا کہ نصف فاتحه كالحكرار خودترك واجب ب مدر الشريع مفتى محدام يعلى اعظمى عنه رمه (ند زننوى بهارشربیت میں فرماتے ہیں:'' اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا۔ پھر اعادہ کیا تو مجدہ مہووا جنب ہے۔'' (بنهار شریعت ، جلد 1 اصفعہ 711، سکتبة المدینه ، کراچی) حضربت علامه محمد شریف الحق انجدی عدبه رمه (لا (لنوی (الهتوفی 1421 هـ) فآوی امجدید کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: '' آہسة آہسة سورہ فاتحہ پڑھتار ہا، پھر بلند آواز سے پڑھناشروع کیا، تواگر سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا تھا پھرشروع ہے پڑھنا شروع کیا تو بھی مجدہ مہوووا جب کہ بیا کٹر سورہ فاتحہ کی تکرار ہوئی اور بیمو جب سجدہ مہوہ اگر دونوں د فعه بلاقصد مهوا هوا هوتو اوراگر بالقصد تکرار کی تو اعاده واجب ،**اوراگر سوره فاتحه کا اکثر حص**ه مبل يرما تما تونه مجده محدب نداعاده.

(فناوي امجديه، كتاب الصلوة ، باب سجود السهو، ج1، ص282، مكتبه رضويه، كراچي) ( ۱۲) جس مقام پرترک واجب ہوگیا ہوا ورلقمہ دینے میں سجدہ سہو کے لزوم كاارتفاع ہو يہكے تو و ہاں لقمه دینا درست ہوتا ہے ۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان عدبہ رمیهٔ ((من فرماتے ہیں: ' ترکب واجب ولروم مجدة سمووه موجكا اب اس كے متائے سے مرتفع مبیں ہوسکتا اور اس سے زیارہ کسی دوسرے خلل کا اندیشہ نبیں جس سے بیخے کو بیغل کیا

فیضان فرض علوم دوم جائے کہ غایت درجہ وہ بھول کرسلام بھیرد ہے گا بھراس سے نماز تو نہیں جاتی وہی سہو کاسہو

بی رہے گا، ہاں جس وفت سلام شروع کرتا اس وفت حاجت متحقق ہوتی اور مقتدی کو بتانا حاجئ تھا کہ اب نہ بتانے میں خلل وفسادِ نماز کا اندیشہ ہے کہ بہتو اپنے گمان میں نمازتمام کر چکا، عجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے، اس سے پہلے نہ خلل واقع کا ازالہ تھا نہ خلل آئندہ کا اثد بیٹہتو سوافعنول و بے قائدہ کے کیا باتی رہالہذ امقتنائے واقع کا ازالہ تھا نہ خلل آئندہ کا اثد بیٹہتو سوافعنول و بے قائدہ کے کیا باتی رہالہذ امقتنائے

نظرفته پراس صورت مل بھی فسادِنمازے۔"

(فتاوي رضويه، ج7، ص264، رضا فائونڈيشن، لامور)

اس جزئیہ کی ابتدائی وانتہائی عبارت سے بتاجلا کہ اگرلقمہ دینے سے ترک واجب ولز وم سجدہ سہوکاار تفاع ہو سکے تو لقمہ دینا برکل ہے۔

اس کی نظیروہ صورت ہے جس میں امام قراء ت میں کوئی ایی غلطی کرے جو نسد نماز ہاب بعد غلطی اس کولقہ دینا ضروری ہے تا کہ دفع فساد ہو۔ چنا نچے سیدی اعلی دسترت علیہ (رحمۃ تحریر فرماتے ہیں: ' ہاں اگروہ غلطی کر کے روان ہوجائے تو اب نظر کریں اگر نظمی منسد معنی ہے جس سے نماز فاسد ہوتو بتا نالا زم ہے اگر سامع کے خیال ہیں نہ آئی ہر مسلمان کا حق ہے کہ بتائے کہ اس کے باتی رہے ہی نماز کا فساد ہے اور دفع فساد لازم۔'' ہر مسلمان کا حق ہے کہ بتائے کہ اس کے باتی رہے ہی نماز کا فساد ہوں وہ باتی رہے ہیں نہ آئی دینوں دنویہ ہے کہ مسلمان کا حق مناوند بیشن الاہوں)

ان مقد مات کی روشی میں سوال کا جواب واضح ہوگیا کہ اگرظم وعمر میں امام نے سور و فاتحہ جمرے پڑھنا شروع کی تو جب تک نصف سور و فاتحہ تک نہ پہنچا اسے لقمہ دے سکتے ہیں کہ اگر چہ بجد و سہوو اجب ہو چکا ہے مگر نصف سور و فاتحہ سے پہلے دو ہارہ آ بستہ شروع سے پڑھنے سے اس بحد و سہو کا از الممکن ہے لہذا ایلقمہ کا تحل ہے۔ ہاں اگر نصف تک سور و فاتحہ جمری (بلند) آ واز میں پڑھ چکا تو اسے لقمہ نہیں دے سکتے کہ بحد و سہو کا از الممکن نہیں ماتحہ جمری (بلند) آ واز میں پڑھ چکا تو اسے لقمہ نہیں دے سکتے کہ بحد و سے کا از الممکن نہیں ماہد اگر اس صورت میں لقمہ دیں کے تو دینے والے کی نماز نوٹ جائے گی اور امام لے گا تو اسے اسے کی فاسد ہوجائے گی اور امام لے گا تو

# قراءت شروع كرنے ميں تاخير كردى تولقمه دينے كاحكم:

(فتاوي رضويه ، ج 7 ، ص 287 ، رضا فالونڈيشن ، لا ٻور)

ایک دوسرے مقام پرفرماتے ہیں: "اس کامعلوم ہوناد شوارہے کہ امام آہتہ پڑھے گاہاں اگریدا تناقریب ہے کہ اس کی آوازاس نے سی کہ التحیات کے بعداس نے درود شریف شروع کیا توجب تک امام السلھم صسلی علی سے آگے ہیں بڑھا ہے یہ سیان اللہ کہ کر بتائے۔ " (فتادی دضویہ ج 8، ص 212، دضا فانونڈیشن، لاہود)

عشاء کی تیسری رکعت میں امام نے جہر کر دیا:

سوال :امام صاحب نے بھول کرعشاء میں فرضوں کی تیسری رکعت میں جہرا

قراءت شروع کردی،اب مقتری کے لقمہ دینے کے حوالہ سے کیا تھم ہے؟

جواب عثاء كفرضول كى تيسرى ركعت ميں سرى قراءت واجب ہے۔
ہمار شريعت ميں ہے "مغرب كى تيسرى اور عشاء كى تيسرى چوتھى يا ظهر وعصر كى تمام ركعتوں
ہمار شريعت مصد 3، صلح المدينة المدينة كراجى)
ہمار ہمر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ " (بہار شريعت مصد 3، ص 544 مكتبة المدينة كراجى)
لہذا بھول كرايك آيت كى مقدار جمر (بلند آواز سے قراءت) كرنے سے مجد أ

سبولازم ہوگیا۔

یہاں بھی لقمہ دینے کے حوالہ سے وہی تھم ہے جو پہلی یا دوسری رکعت میں سری قراءت میں بلند آواز سے قراءت کی صورت میں ہے یعنی نصف تک سور ہ فاتحہ نہ پڑھی تو لقمہ دیا جاسکتا ہے کہ جوترک واجب ہوااس کا ازالہ (شروع سے سور ہ فاتحہ آ ہستہ آواز میں

نیفان فرض علوم دوم پڑھ کی تو لقریمیں دے سکتے کہ جوترک پڑھ کی اور اگر نصف یا اس سے زیادہ پڑھ کی تو لقریمییں دے سکتے کہ جوترک واجب اور بحد ہُسموم ہو چوکا اب اس کا از النہیں ہوسکتالہذا اگر دیں گے تو دینے والے کی نماز فلا فاسد ہوجائے گی۔ فاسد ہوجائے گی۔ فاسد ہوجائے گی۔ اس وقت دیں گے جب سلام پھیرنے لگے کہ اس وقت حاجت محقق ہوتی ہے۔

اعلی حفرت امام احمد رضاخان حد رحمهٔ ((حن (التوفی 1340 هـ) لقمه کے حوالے سے فرماتے ہیں: ' ترک واجب ولز وم مجدہ مہودہ ہو چکا اب اس کے بتانے سے مرفع نہیں ہوسکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیشنہیں جس سے بیچنے کو یہ فعل کیا ۔ جائے کہ غایت درجہ وہ بھول کر سلام پھیرد ہے گا پھراس سے نماز تو نہیں جاتی وہی مہو کا مہو ۔ جائے کہ غایت درجہ وہ بھول کر سلام پھیرد ہے گا پھراس سے نماز تو نہیں جاتی اور مقدی کو بتانا ۔ جائے کہ غایت درجہ وہ بھول کر سلام شروع کر تا اس وقت حاجت محقق ہوتی اور مقدی کو بتانا ۔ جائے تھا کہ اب جس وقت سلام شروع کر تا اس وقت حاجت محقق ہوتی اور مقدی کو بتانا ۔ جائے تھا کہ اب نہ بتانے میں خلل وفسادِ نماز کا اندیشہ ہے کہ یہ تو اپنے گمان میں نماز تمام ، کرچکا ، بجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے ، اس سے پہلے نہ خلل ۔ واقع کا از الہ تھا نہ خلل آئندہ کا اندیشہ تو سوافضول و بے فائدہ کے کیا باتی رہالہذ امقتصائے ۔ ''واقع کا از الہ تھا نہ خلل آئندہ کا اندیشہ تو سوافضول و بے فائدہ کے کیا باتی رہالہذ امقتصائے ''انظر فقہی پراس صورت میں بھی فسادِ نماز ہے۔''

(فتاوي رضويه،جلد07،صفحه264،مطبوعه رضا فالونديشن،الاسور)

## قراء ت میں لقمہ کا بیان

ام م بندرواجب قراءت کر <u>کھنے کے بعد بھول گیا تولقمہ دینے کا تھم</u>:

**سوال** :امام بفتر رواجب قراءت کر چکا ہوا ور بھول جائے تو کیا مقتدی اس کو

القمدو بسكتاب؟

جواب: جی باں! لقمہ دے سکتا ہے۔ امام اہلسنت مجد ددین وملت امام احمد رضا خان عبر رزمہ فرماتے جین' امام جہال غلطی کرے مقتدی کو جائز ہے کہ اسے لقمہ دے اگر چہ ہزارآ یتیں پڑھ چکا ہو یہی صحیح ہے۔''

(فتاوي رضويه، ج6، ص371، رضا فاؤنديشن الابور)

القمه بين والالقمه كي نيت كريكًا:

سوال : امام قراءت میں بھولا ،قراءت سے لقمہ دیا گیا ، آیا لقمہ دینے والا

ق ا، ت كى نىت كر كا يالقمدد ين كى؟

جواب القمه ديخ والاقراءت كي نيت نه كرے، بلكه لقمه دينے كي نيت سے وه

الفرز کے کہ "تدی کراءرت منع ہے بوقت حاجت لقمہ منع نہیں۔

(ردالمحتار ،جلد02،صفحه461،مكتبه رشيديه، كوثه)

<u>نراءت میں بھو لنے پرلقمہ دینے طریقہ</u>:

سوال : امام قراءت میں بھولاتو مقتدی کولقمہ دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا

عاية ؟

جسواب : فورأى لقمه دينا مكروه بي بقور اتو قف جابيك كه شايدا ما مخود نكال

لے، مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن

ے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو فور أبتائے۔

(بهارشريعت،حصه3،ص607مكتبة المدينه، كراچي)

## امام قراءت میں بھولے تواسے کیا کرنا جاہے:

**سوال**: امام قراءت میں بھولاتوا ہے کیا کرنا جا ہے؟

جواب : امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو گفہ دینے پر مجبور کر ہے، بلکہ کسی دوسری سورت کی طرف منتقل ہوجائے یا دوسری آیت شروع کر دے بشرطیکہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہواورا کر بقدرِ حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے ، مجبور کرنے کے بیمعنی ہیں کہ بار بار پڑھے یاسا کت کھڑار ہے ، مگروہ فلطی ایسی ہے جس میں فسادِ معنی تھا تو اصلاحِ نماز کے لیے اس کا اعادہ لازم تھا (یعنی اے درست کرکے پڑھنا لازم تھا) اور یا دنہیں آتا تو مقتدی کو آیے ہی مجبور کرے گا اور وہ بھی نہ بتا سکے تو (نماز) گئی۔''

(بنهارشريعب، حصه 3،ص607مكنيه المدينة، كراجي)

# ایک آیت جھوڑ کر دوسری آیت پڑھنااور بفذرِ واجب قراءت:

سوال: ندكوره بالاجواب يدوسوال بيدا موية:

(1)ایک آیت کوچھوڑ کرکسی دوسری آیت کوشروع کرنا کب مفسدِ نماز ہے اور کپنہیں؟

(2)بقدرِ جاجت پڑھنے سے کیامراد ہے؟

**جسواب** :(1)ایک آیت کوجهوژ کردوسری آیت شروع کردی تواس کی تین سورتیں ہیں:

() پہلی آیت پر وقف کیا بھر دوسری آیت کو پڑھا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی جائے گ

(ب) اگر وصل کیااور معنی فاسدنه ہوئے تو نماز ہوجائے گی۔

(ج) اگروسل کیا اورمعنی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

بہارشریعت میں ہے 'ایک آیت کودوسری کی جگہ پڑھا، اگر پوراوقف کر چکا ہے تو نماز فاسدنہ ہوئی جیسے ﴿والعصر٥ان الانسان ﴾ پروقف کر کے ﴿ان الابسراد لفی

نعیم پر ما ، یا (ان الذین امنو او عملو الصلحت پر وقف کیا ، پھر پر ما (اولئک هم مسر البریة ) نماز ہوگئ اور اگر وقف نه کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی ، جیسے یہی مثال ور نہیں ، جیسے (ان الدین امنو او عملو االصلحت کانت ہوجائے گی ، جیسے یہی مثال ور نہیں ، جیسے (ان الدین امنو او عملو االصلحت کانت لھم جنت الفر دوس کی جگہ (فلھم جز آء الحسنی پر عانماز ہوگئ۔'

(بهار شريعت، حصه 3، ص556، مكتبة المدينه، كراجي)

(2) بقدرِ حاجت سے مراد قراءت کی وہ کم از کم مقدار جو واجب ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تین جھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت یا ایک جھوٹی سورت مدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ ((حمہ واجبات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''سورت ملانا ایک جھوٹی سورت جیسے ﴿ انا اعطینک الکو ثو ﴾ یا تین جھوٹی آیتیں جسے ﴿ ثم نظر ۵ ٹم عبس وبسر ۵ ٹم ادبرو استکبر ۵ ﴾ یا ایک یا دوآیتیں تین جھوٹی کے برابر یرم ہنا۔''

(سهار شريعت حصه 3،ص517 سكتبة المدينه، كراجي)

لقمہ لینے دیے میں اگر تین مرتبہ سیحان اللّٰہ کی مقدار جیب رہا تو کیا تھم ہے: مصلح اللّٰہ کی مقدار جیب رہا تو کیا تھم ہے: مسلما کا ترتین مرتبہ سیحان اللّٰہ کی مقدار چیب ہوگیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب نیاد کرنے کے لئے رکا اگر تین بارسجان اللہ کہنے کی قدر رہے گا نماز میں کراہتِ تحریم آئے گی اور سجد ہ سہو واجب ہوگا۔۔۔۔ تو اس صورت میں جب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچ۔ جب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچ۔ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچ۔ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچ۔ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچہ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچہ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رِنا جائز تک نہ پہنچہ دب اے رکا دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کے سکوت قد رہنا جائز کے سکوت کے دب ایکٹر کے

مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو کیا تھم ہے:

مقتدی کوشہہ ہوا،اس نے غلط لقمہ دیا، کیا حکم
شری ہے؟
شری ہے؟

. **جواب** :امام نے سیح پڑھامقندی کودھو کہ ہوا کہاس نے غلط بتایاس کی مقندی

کی نماز ہرطرح جاتی رہی ، پھراگرامام نے نہ لیا تو امام اور دیگرمقند یوں کی نماز سیحے رہی اور اگر لے لیا توسب کی گئی۔'' (فتاوي رضويه اج 6،ص 331، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

نوٹ نیمسکلہ تراوت کے علاوہ ہے، تراوی کامسکلہ آ گے آئے گا۔

نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنے کا حکم:

سوال:نماز میں خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ( یعنی پہلی رکعت میں آگلی سورت پڑھنااورد وسری رکعت میں اس ہے چھیلی سورت کی تلاوت کرنا ،مثلا سور و کلق کے بعدسورۂ اخلاص کی تلاوت کرنا) کیسا ہے؟

جسواب امام نے سورتیں ہے تہی ہے سہواً پڑھیں تو سیجھ رج نہیں، قصد آ پڑھیں تو گناہ گار ہے،نماز میں کچھ خلل نہیں۔

(فتاوي رضويه،ج6،ص239،رضا دولدينس، الهور)

<u>جوسورت شروع کر چکاا ہے ہی پڑھے:</u>

**سوال** :کسی نے چچلی سورت شروع کردی ،اے یادآ گیاتو کیاوہ اے چھوڑ کر اکلی والی سورت پڑھ سکتا ہے؟

**جواب**:اس کی شرعاً اجازت نہیں ، جوشروع کر چکاا ہے ہی پڑھے۔ فناوی رضویہ میں ہے' زبان ہے سہوا جس سورہ کا ایک کلمہ نکل گیا اس کا پڑھنا

(فناوي رضويه ع-6، ص350، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

لازم ہوگیامقدم ہوخواہ مکرر \_''

خلاف ترتيب يرصف برلقمه دين كاحكم:

**سے ال** : امام نے پہلی رکعت میں اگلی سورت پڑھی ، دوسری رکعت میں اس ہے بچھلی سورت کی تلاوت شروع کردی ،مثلاسور و فلق کے بعد سور و اخلاص کی تلاوت

شروع کردی،اس میں کیا مقتدی امام کولقمہ دے سکتا ہے؟

**جواب** خلاف ترتیب پڑھنے کے بعدا گرنسی نے لقمہ دیے دیا تو اس کالقمہ دینا اورامام کااسے قبول کرنا جائز نہیں کہ امام کواو پر والی سورت شروع کرنے کے بعد اس کو پورا https://archive.org/details/@madni\_library

[من التمان فرض علوم دوم من من التعام دوم من التعام من التعام ا

کے لیا توامام کی اوراس کے ساتھ سب کی نمازخراب ہوگئی۔

افياوي فقيه علمت ح1،ص165 شبير برادرز الابور)

## ركوع مين لقمه كابيان

## وعائے قنوت بھول کررکوع میں جانے پرلقمہ دینے کا حکم:

سے والی: رمضان میں وتر جماعت ہے ہور ہے تھے،امام وتر وں کی تیسری رکعت میں کہیں کہیں ہے ہوں کے تیسری رکعت میں کہیں جلا گیا،کسی نے لقمہ دیا تو امام اس کا لقمہ لے کر کھڑا ہوگیا،دعائے قنوت پڑھی، مجدہ سہوکیا، کیا نماز ہوگئی؟

جواب: جو میں جو اجائے اسے جائز نہیں کہ پھر قنوت کھول کررکوع میں چلا جائے اسے جائز نہیں کہ پھر قنوت کی طرف کی طرف بلٹے ۔۔۔ تو جن مقتد یوں نے اسے اس عودِ نا جائز (نا جائز لوٹے) کی طرف بلانے کے لئے تکبیر کہی ان کی نماز فاسد ہوئی ۔۔۔۔ اب کہ وہ ان مقتد یوں کے بتانے سے پلٹا اور یہ نماز سے خارج تھے تو خود اس کی بھی نماز جاتی رہی اور اس کے سبب سب کی گئی۔ (متاوی رضویہ منہ 8 ص 219 رصا واؤنڈ بسس الا ہور)

## سورهٔ فاتحہ کے بعدامام رکوع میں چلا گیا تولقمہ دینے کا حکم

سوال : امام فرضوں کی پہلی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد کو کی سورت یا تین چھوٹی آیات پڑھے بغیر رکوع میں جلا گیا ، کیا مقتدی اس کولقمہ در ہے سکتا ہے؟ اور کیا امام اس کالقمہ کے کروا پس آسکتا ہے؟

## **جواب**: اس مسئلہ کو بیجھنے کے لئے چند باتیں ذہن نشین کرلیں:

(1) فرضوں کی پہلی دورکعتوں میں سور و فاتحہ کے بعد تین حیوٹی آیات یا ایک بڑی آیت یا ایک حیوٹی سورت ملانا واجب ہے۔

(2) کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعدان کو پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے اسے یاد
آ جائے تو حکم ہے کہ واپس آئے اور مقدارِ واجب پڑھ کر پھر دوبارہ رکوع کرے کہ پہلا
رکوع لوٹے سے باطل ہوجائے گا،اور آخر میں سجدہ سہوکر لے،اگر اسے رکوع میں یاد نہ
آئے ہجدہ میں یاد آئے تو آخر میں سجدہ سہوکر لے،اس کی نماز ہوجائے گا۔ام اہلسنت
امام احمد رضا خان عنہ (لرمد فرماتے ہیں 'جوسورت ملانا بھول گیا اگر اسے رکوع میں یاد آیا تو

فیمان فرض علوم دوم فوراً کھڑ ہے ہوکر سورت پڑھے، پھر رکوع دوبارہ کرے، پھر نمازتمام کر کے سجدہ سہوکر ہے اورا گررکوع کے بعد سجدہ میں یاد آیا تو صرف آخیر میں سجدہ سہوکر لے، نماز ہوجائے گی اور پھیرنی نہ ہوگی۔''
(فناوی دضویہ ج8، ص196، دضا فاؤنڈینس، لاہوں)

(3) یہ لوٹنا فرض سے واجب کی طرف نہیں بلکہ فرض سے فرض کی طرف ہے کیونکہ قراءت کا وہ حصہ اگر چہ واجب ہے گر قراءت من حیث القراءة فرض ہے اور وہ قراءت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ردامجا رہیں ہے: کیونکہ جب وہ قراءت کے لئے رکوع سے قیام کی طرف لوٹا تو فرض قراءت واقع ہوئی، یہ اس کے منافی نہیں کہ اس میں قالک سے قیام کی طرف لوٹا تو فرض قراءت واقع ہوئی، یہ اس کے منافی نہیں کہ اس میں قالک آیت فرض کے اور اس سے زائد واجب اور سنت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فرض کا قال ایک آیت ہوئی۔ اور اقر آن بھی پڑھا تو سب سب کا فرض واقع ہوگا۔

(ددالمعنار،ج2، ص656، سکت، رنبدب، کوند)
ان امورکوز بن نشین کرنے کے بعد صورت مسکلہ بالکل واضح ہے کہ جب امام
متمدارِ واجب کوچھوڑ کررکوع میں چلا گیا تو سجد وسہوواجب ہو گیا، اب اگراسے لقمہ نہ بھی دیا
جائے تو سجدہ سہو کے علاوہ پچھ بیں ہوگا، لہذا مقتدی کولقہ دینے کی اجازت نہیں، دیے گا تو
اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اوراگرامام لے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔

## منه فیضان فرض علوم دوم

## قعدهٔ اولی میں لقمہ کابیان

امام قعدهٔ اولی کوچھوڑ کرسیدھا کھڑا ہو گیا تولقمہ دینا کیسا؟:

سے ال : اگرامام چاررکعت میں دو پڑھ کر بغیرتشہد پڑھے بھول کرسیدھا کھڑا ہوجائے تو کیاات لقمہ دیے سکتے ہیں؟

جواب: ال کولقمه دینے کی اجازت نہیں کیونکہ امام سیدھا کھڑا ہوجائے تواسے لوٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام لے کرلوٹا تو اس کی اور اس کے پیچھے سب مقتریوں کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیہ ورا کھڑا ہوگیا تھا اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی حضرت ای رہی اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔'' نمازاسی وقت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔'' فازنڈ بینس لاہوں)

امام قعدهٔ اولی کو بھول کر کھڑا ہونے لگا، ابھی بیٹھنے کے قریب تھا تو لقمہ دینا کیسا؟:

سوال : امام قعده اولی بھولی کر کھڑا ہونے لگا، ابھی بیٹھنے کے قریب تھا، لقمہ دیا ممیا، وہ لقمہ لے کر بیٹھ گیا، کیااس صورت میں لقمہ دینالینا درسہ یت تھا، اور کیا نماز ہوگئی؟

جواب بی نماز ہوگئ کونکہ جب تک امام بیضے کے قریب ہاں وقت تک سجدہ ہو وغیرہ کچھ واجب نہ ہوا۔ ردامختار میں ہے: اگر سیدھا کھڑا ہونے سے بل کوٹا اور بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو اصح قول کے مطابق سجدہ سہونہیں اور اس پراکٹر مشائخ ہیں۔

(درميختار مع ردالمعتار اكتاب الصلوة،باب سجود السهو،حلد2،صفعه661، كنيه رشيديه اكوثه)

اورخطرہ ہے کہ اسے لقمہ نہ دیا گیا تو یہ کھڑے ہونے کے قریب ہوجائے گا اور بھول کر کھڑا ہونے کے قریب ہونے سے بحدہ سہولازم ہوجا تا ہے لہذا اس سے بچانے کے لئے لقمہ دینے کی اجازت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حدہ (رحہ فرماتے میں 'اگرامام اجھی پوراسیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اور وہ بیٹھ گیا تو سب ک Purchase Islami Books Online Contact

(فتاوي رضويه ،جلد8،صفحه 214، رضا فاؤنڈيشن لاہور)

# كهر به ونے كقرب تھا تولقمہ دینے كاتكم:

سبوال : امام تعده اولی بھول کر کھڑ اہونے لگا، کھڑے کے تریب تھا،لقمہ دیا گیا، دہ لقمہ کے کر بیٹھ گیا، کیا اس صورت میں لقمہ دینالینا درست تھا،اور کیانماز ہوگئی؟

جسواب: اس صورت میں لقمہ دینے کی اجازت نہیں کیونکہ کھڑا ہونے کے قریب پہنچ جانے ہے۔ کہ اور ازم ہوجاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علبہ (لامہ فرماتے ہیں' واسا اذا عباد و هو البی البقیام افر ب فعلیہ سجو د السبہ و جبرا لنقصان رفض الفرض للواجب' ترجمہ: اگروہ قیام کے زیادہ قریب تھا پھرلوٹا تو اس پر سجد کہ بیواجب کی فاطر فرض چھوڑنے کے نقصان کو یورا کرنا ہے۔

(جد الممتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو، حند2، صفحه 471، مكنية المدينة، كراجي)

جب بحدہ سہولازم ہو گیا تو اب سلام تک آگے جانے ہے مزید کچھ ہیں ہوگا کہ لقمہ کی حاجت ہو گارہ ہوگا کہ لقمہ کی حاجت ہو، لہذا اگراس صورت میں لقمہ دے گا تو نماز نوٹ جائے گی اورامام اس کا لقمہ کے کرلوٹے گاتواس کی اورسب کی ٹوٹ جائے گی۔

امام لقمہ ملنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا:

سیدھا کھڑا ہوگیا، پھرواپس لوٹ آیا، اس لقمہ دیے کا اور امام کے سیدھا کھڑے ہوکھتے امام سیدھا کھڑے ہوکھتے امام سیدھا کھڑے ہوکرلوٹے کا کا کیا تھم ہے؟

جواب :اس صورت بین مقتدی کے لقمہ دینے ہے اس کی نماز تو فاسد نہ ہوئی ۔
لیکن امام کا کھڑا ہوکر لوٹنا نا جائز تھا جس کے سبب نماز مکر وہ تحریم، واجب الاعادہ ہوئی ۔
سیدی امام احمد رضا خان عدم (لرحمہ ارشا دفر ماتے ہیں 'اگر امام ابھی پورا سیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اور وہ بیٹھ گیا تو سب کی نماز ہوگئی اور سجدہ سہوکی حاجت نہ تھی

اوراگرامام پوراکھڑا ہوگیا تھااس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی نمازاس وقت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے ہے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔ اوراگر مقتدی نے اس وقت بتایا تھا کہ امام ابھی پوراسیدھا نہ کھڑا ہوا تھا کہ اسنے میں پوراسیدھا ہوگیااس کے بعد لوٹا تو نہ ہب اصح میں نماز ہوتو سب کی ہوگئی گر مخالف تھم کے سبب مکروہ ہوئی کہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قعدہ اولی کے لئے لوٹنا جائز نہیں، نماز کا اعادہ کریں خصوصاً ایک فرہ ہوتو ی پرنماز ہوئی ہی نہیں، تو اعادہ فرض ہے۔''

(فتاوى رضويه اجلد08 صنحه 14-213 رضافة وبديس الابور)

## قعدهٔ اولی میں زیادہ دریبیضے پرلقمہ دینا:

سوال: جارر کعتوں والی نماز میں امام قعد ہ اولی میں جیفا اور کا فی دیر ہوگئی تو مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کالقمہ لے کرتمبری رکعت کے ہے کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں لقمہ دینے والے اور لینے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب : صورت مسئولہ میں مقتدی کولقمہ دینے کی اجازت نہیں ،اگر لقمہ دی گا ور سے والے کی نماز ٹوٹ و سے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام لے گا توامام کی اور سب مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی ، ہاں اگر امام سلام پھیرنے لگے تواس وقت لقمہ دیسکتا ہے۔ امام اہلسنت رحمہ (للہ حلبہ فرماتے ہیں' جب امام کو قعد ہُ اولی میں دیر ہوئی اور مقتدی نے اس گمان سے کہ یہ (امام) قعد ہُ اخیرہ مجھا ہے، تنبیہ کی تو دوحال سے خالی نہیں:

(1) یا تو واقع میں اس کا گمان غلط ہوگا یعنی امام قعد ہ اولی ہی ہمجھا ہے اور دیراس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس بار التحیات زیادہ ترتیل سے اداکی ، جب تو ظاہر ہے کہ مقتدی کا بتانا نہ صرف بے ضرورت بلکہ محض غلط واقع ہوا تو یقینا کلام تھہراا ور مفسر نماز ہوا۔

(2) یا اس کا گمان میجے تھا ،غور سیجئے تو اس صورت میں بھی اس بتانے کا محض لغو و بے حاجت واقع ہونا اور اصلاح نماز سے اصلا تعلق نہ رکھنا ثابت کہ امام قعد ہ اولی میں اتنی تاخیر کر چکا جس سے مقتدی اس کے سہویہ مطلع ہوا تو لا جرم بیتا خیر بقد رکھیز ہوئی اور جو اتنی تاخیر کر چکا جس سے مقتدی اس کے سہویہ مطلع ہوا تو لا جرم بیتا خیر بقد رکھیز ہوئی اور جو

<u>مه</u> فیضان فرض علوم دوم میچھ ہونا تھا یعنی ترک واجب ولزوم سجدہُ سہووہ ہو چکا اب اس کے بتائے ہے مرتفع نہیں ہوسکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیشہ بیں جس سے بیجے کو بیغل کیا جائے کہ غایت درجه وه بھول کرسلام پھیردے گا بھراس ہے نماز تونہیں جاتی وہی سہو کاسہوہی رہے گا، ہاں جس وقت سلام شروع کرتا اس وقت حاجت محقق ہوتی اورمقتدی کو بتانا جاہئے تھا کہ اب نه بتانے میں خلل وفسادِ نماز کا اندیشہ ہے کہ بیتو اینے گمان میں نمازتمام کر چکا،عجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس ہے واقع ہوجائے ،اس سے پہلے نہ خلل واقع کااز الہ تفانه خلل آئنده كااند بيثدتو سوافضول وبے فائدہ كے كيابا قى رہالېذامقتضائے نظر ققهي يراس صورت میں بھی فسادِنماز نے۔'' (متادی رضویہ ،جند7،صفحہ 264،رضا فاؤیڈیشن ،لاہور) ہاں اگر لقمہ دینے والا اتنا قریب ہے کہ امام کی آ واز اس نے سیٰ کہ التحیات کے بعداس نے درود شریف شروع کیا توجب تک امام السلھم صل علی سے آ گے ہیں بڑھا ب بيرسبحان الله كهدكر يتائ اوراكر اللهم صل على سيدنا يا صل على محمد كهد لیا ہے تواب بتانا جائز نہیں بلکہ انظار کرے ،اگرامام کوخودیاد آئے اور کھڑا ہوجائے تو ٹھیک ہے اور اگر سلام پھیرنے لگے تو اس وقت بتائے۔ فناوی رضوبہ میں ہے'' بیا تنا قریب ہے کہاس کی آ واز اس نے سی کہالتھات کے بعد اس نے درود شریف شروع کیا تو جب تک امام اللهم صل على به آ كيبي برها بي سبحان الله كهدر بتائ اوراكر اللهم صل على سيدنا ياصل على محمد كهدليا بواب بتانا جائز بين بلكه انظار كرد، اكر امام کوخود باد آئے اور کھڑا ہوجائے فبہااور اگر سلام پھیرنے لگے تو اس وفت بتائے ،اس سے پہلے بتائے گا تو بتانے والے کی نماز جاتی رہے گی اور اس کے بتانے سے امام لے گا تو **اس کی اورسپ کی جائے گ**ا۔ (متاوی رصوبہ مجلد8 مص**فحہ 212 ،** رضافاؤنڈیشن ، لاہور)

ظهر میں دوسری رکعت برسلام:

تر المح**یت وال** :ظهر کی نماز "ن امام نے دوسری رکعت کے بعد سلام پھیردیا ، کیاا ہے لقمہ: یہ سیکتے ہیں ؟

فیضان فرض علوم دوم فیضان فرض علوم دوم فیضان فرض علوم دوم فیضان فرض علوم دوم فیضلہ کی خواج الله علی سے امام دور کعت پرسلام پھیردے، تو مقتریوں کولقمہ دینا جا ہے اور جب مقتری نے لقمہ دے دیا تو امام کونماز پوری کر لینا جا ہے اور آخر میں سجد کا دینا جا ہے اور جب مقتری نے لقمہ دے دیا تو امام کونماز پوری کر لینا جا ہے اور آخر میں سجد کا میں کور ہے۔ (وقار الفتادی نے میں 233 ہوم وقار الدین ، کراچی)

پہلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھنا: <u>پہلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھنا</u>:

سوال اگرامام بھول کر پہلی یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھ گیا تواہے کب تک قمدد ہے سکتے ہیں؟

جواب: امام کو بیشے اگر تین مرتبہ بیان اللہ کنے کی مقدار نہیں ہوئی تواسے لقمہ کا کل ہے سکتے ہیں کیونکہ اس مقدار ہے کم میں بحد ہ سہوہ غیرہ کھنیں ہوتا ،لہذا بیلقمہ کا کل ہے کہ کہیں امام تین مرتبہ بیان اللہ کہنے کی مقدار نہ بیٹے جائے اوراس پر بحدہ سہو نہ واجب کہ کہیں امام تین مرتبہ بیان اللہ کہنے کی مقدار نہ بیٹے جائے اوراس پر بحدہ سہو نہ واجب افتاوی اوجائے ،لہذا اسے اس سے بچانے کے لئے لقمہ دینے کی اجازت ہے۔ حبیب الفتاوی اللہ بوا تو جواباً ارشاد فر مایا ''اگرامام اللہ بول کر تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بارے میں سوال ہوا تو جواباً ارشاد فر مایا ''اگرامام فرانسین کی مقدار بیٹھا رہا۔۔۔تو قیام میں اتنی تا خیر کرنے سے بحدہ سہو لا زم وواجب الفتاوی میں اللہ کا مقدار بیٹھا رہا۔۔۔تو قیام میں اتنی تا خیر کرنے سے بحدہ سہو لا زم وواجب الفتاوی میں 18 میں اللہ کا مقدار بیٹھا رہا۔۔۔تو قیام میں اتنی تا خیر کرنے سے بحدہ سہو لا زم وواجب الفتاوی میں 427 سے الفتاوی میں 18 میں ان کا کہ سے الفتاوی میں 18 میں ہو اور کا کہ سے بوادر در الابور)

اگرتین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ چکا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب اس پر سجدہ سہو واجب اس پر سجدہ سہو واجب اس پر سجدہ سہو کا کا اب لقمہ دینے کامحل اسلام تک سجدہ سہو سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ہاں اگرامام سلام تک سجدہ سہو سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ہاں اگرامام سلام پھیرنے لگے گا اسلام سکام سے کہ اب امام نماز کوفاسد کرسکتا ہے۔

## قعدة اخيره ميںلقمه كا بيان

سے وال: امام بھول کریا نچویں رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہو گیا،اس کو کسی مقتدى نے لقمہ دیا وہ لقمہ لے کروا پس لوٹ آیا اور سجدہ سہوکر لیا تو کیا اس صورت میں امام اورمقتدیوں کی نماز ہوگئی؟ کیااس صورت میں امام کولقمہ دیا جاسکتا ہے،امام قعدہ اخیرہ پڑھ كر كه ابه يا حجهور كر دونو ل صورتول كاحكم بيان فرما دير\_

**جواب** : جی ہاں!امامادرمقتدیوں کی نماز ہوگئی کیونکہصورت ِمسئولہ میں امام کو لقمہ دیا جائنگتا ہے جاہے وہ قعدہ اخیرہ پڑھ کریا بغیر پڑھے کھڑا ہو۔نورالا بینیاح میں ہے:'' ولو راد الامام سجلدة او قيام ببعد القعود الاخير ساهياًلا يتبعه البمؤتم وان فيندهاسلم و حده والاقام الامام قبل القعود الاخير ساهياًانتظره "اوراگرامامني سجہ وزائد کیایا قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیاتو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گااور آئران نے رکعت کو تحدہ ہے مقید کر دیا تو اسکیے سلام پھیر دیے گا،اور اگر قعدہ اخیرہ ہے یہلے بھول کر کھڑا ہو گیا تو مقتدی انتظار کر ہے۔

(بورالايصاح مع المراقي و الطحطاوي،ص310،قديمي كتب خانه،كراچي) و ان قيام الامام قبل القعود الاخير ساهياًانتظره ''*كَتَحْتُمُوا في القلاحُ* میں ہے' سبح لیتنب امامہ ''(امام قعدہ اخیرہ بھول کر کھر اہوگیا تو مقتدی انتظار کرے ً گااور )امام کو تنبی*ہ کرنے کے لئے*لقمہ دی۔

(المراقي مع الطحطاوي، ص310 قديمي كتب خانه، كراچي) " قام بعد القعود الاخير ساهياً لا يتبعه المؤتم "كتحت طحطا وي شي بُ المناسب ان يزيد هنا ما ذكره بعد من قوله و سبح ليتنبه امامه "مناسب بيقًا کمہ( قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھول کر کھڑے ہونے والی صورت میں بھی)ا پنا قول وسبح لیتنبه امامه ذکرکرتے جو بعد میں (قعدہ اخیرہ سے پہلے بھول کر کھڑے ہونے کی صورت میں) ذکر کیا ہے۔ (طحطاوي على المراقي، ص310،قديمي كتب خانه، كراجي)

الداد الفتاح ميں ہے'وان قام الامام قبل القعود الاخير ساهيا انتظره الامام و سبح لينبه امامه۔'

(الداد الفتاح، ص350، صدیقی بدنسرز، کراجی)

الامام و سبح لينبه امامه۔'

الامام و سبح لينبه امامه۔'

الی الخامسة فسبح به فعاد وسلم و سجد للسهو)) رسول اللہ صلی (لا نعالی عبد درملے الی الخامسة فسبح به فعاد وسلم و سجد للسهو)) رسول اللہ صلی (لا نعالی عبد درملے والی تشریف بانچویں کے لئے کھڑے ہوئے ،لقمہ دیا گیاتو آپ صلی (لا نعالی عبد درملے والی تشریف للے ممالم پھیر کر سجد و مهور مایا۔ (امداد النناح، ص519، صدیقی بدنسرد، کراجی)

## تراویح میں لقمہ کے مسائل

<u>سامع غيرمقتذي ہوتواس كالقمه:</u>

سوال: اگررمضان میں ساعت کرنے والا حافظ کی عذر کی وجہ سے نماز تراوی کے نہ پڑھ سکتا ہو، وہ پاس بیٹھ جائے اور امام جہاں بھولے اسے لقمہ دے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز تراوی کیر بچھا ٹریڑھے گایانہیں؟

جواب : اس طرح کرنا برگز جائز نبیس ، اس حافظ کالقمه لینے سے امام کی نماز توٹ جائے گ ٹوٹ جائے گی اور امام کی نماز ٹوٹے کی وجہ ہے سب مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گ کیونکہ امام اپنے مقتدی کے علاوہ کسی کالقمہ نبیس لے سکتا۔ امام اہلسدے مجد دوین وملت امام احمد رضا خان جلہ رحمہ ((حس فرماتے ہیں''کسی شخص کو پاس بیضالینا اور اس کے بتانے پرنماز پڑھن نماز باطل کرے گا۔'' (متاوی رضویہ ج 8، ص 217، رضا فاؤیڈ بینس ، لاہور)

# سامع کا دیکھے کرلقمہ دینا:

سوال: سامع کا قرآن مجید وغیرہ ہے دیکھ کرلقمہ دینا کیسا ہے؟

جواب : نماز کے اندرد کھے کرقر آن مجید پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب
سامع کی ٹوٹ گئی اور اس کالقمہ امام نے لیا تو غیر مقتدی کالقمہ لینے کی وجہ ہے اس کی نماز بھی
ٹوٹ جائے گی اور اس کی وجہ سے سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فقاوی ہندیہ میں ہے: قر آن
مجید سے دیکھے کرقر اءت کرنے سے امام اعظم حدہ (ارحمہ کے نزدیک نماز فاسد ہوجاتی ہے۔
(فتاوی ہندیہ ، ج انص 101 ، سکنہ رہنیدہ، کوئ)

ایک دوکلمات جھوڑنے برلقمہ دینا:

سسوال: تراوح میں ایک دوکلمات جھوڑ کرامام آ کے بڑھ گیا،اوران کلمات

#### Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

ے نماز میں کسی طرح کی خرا بی بھی واقع نہیں ہور ہی ،تواب بیچھے ہے لقمہ دینا جا ہے یا نہیں؟

جسواب: صورت مسئولہ میں بھی لقمہ دینا جا ہے۔ امام اہلسدت امام احمد رضا خان علبہ (رحمه فرماتے ہیں' جب تراوی میں ختم قرآنِ عظیم ہوتو و بسے بھی مقتدیوں کو بتانا جا ہے جب کہ امام سے نہ نکلے یاوہ آگے رواں ہوجائے اگر چہ اس غلطی سے نماز میں سمجھ خرابی نہ ہوکہ مقصود ختم کتاب عزیز ہے اور وہ کسی غلطی کے ساتھ یورانہ ہوگا۔''

(فتاوى رصويه اج7،ص286 رضا فاؤنديشن الاسور)

اگرتراوی پڑھنے کے دوران لقمہ نہ دیے سکیں: سوال:اگرنماز میں نہ بتاسکیں تو کیا کریں؟

جواب سلام کے بعد بتادیں تا کہ امام دوسری تراوت کمیں اسنے الفاظ کریمہ کا اعادہ کرلے ،گر افضل یہ ہے کہ نماز میں ہی بتائے۔ امام اہلسنت امام احمد رضاخان علبہ (لاحمہ فرماتے ہیں 'بیہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت نہ بتائے بعدِ سلام اطلاع کردے ،امام دوسری تراوت کی میں اسنے الفاظ کریمہ کا صحیح طور پر اعادہ کرلے ،گر اولی ابھی بتانا ہے کہ حق دوسری تراوت کی میں اسنے الفاظ کریمہ کا صحیح طور پر اعادہ کرلے ،گر اولی ابھی بتانا ہے کہ حق الامکان تظم قرآن ابنی ترتیب کریم برادا ہو۔''

(فتاوي رسويه ج7،ص282 رضا فاؤنڈيشس،لاسور)

سوال: تروات کے لئے جوسامع مقرر ہے کیالقمد دیناصرف اس کاحق ہے؟

جواب لقمہ دیناصرف مقررشدہ سامع کاحق نہیں، ہرمقتدی کاحق ہے، لہذا
ہرمقتدی لقمہ دیسکتا ہے بشرطیکہ لقمہ کی حاجت ہواورلقمہ سیحے ہو۔ سیدی اعلی حضرت امام
احمر رضا خان حد (رحمہ فرماتے ہیں' ان تمام احکام میں جملہ مقتدی کیساں ہیں امام کو بتانا
سمی خاص مقتدی کاحق نہیں، ارشا دات حدیث وفقہ سب مطلق ہیں۔۔۔قوم کاکسی کو سامع مقرد کرنے کے بیمنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں اور اگر کوئی

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح اینے جاہلانہ خیال سے بیقصد کرے بھی تو اس کی ممانعت سے وہ حق کہ شرع مطہر نے عام مقتدیوں کو دیا کیوں کرسلب ہوسکتا ہے۔''

(فئاوي رضويه،جند7،صفحه283-284، رضافاؤنڈيشن،لاڄور)

## حافظ کوتنگ کرنے کے کیے لقمہ دینا:

سے ال : بعض حفاظ کی عادت ہوتی ہے کہ تر اوت کی پڑھانے والے کو پریشان كرنے كے لئے اور اینا حفظ جتانے كے لئے بار بارلقمہ دیتے ہیں، حالانكہ بعض اوقات انہیں بھی علطی کنفرم نہیں ہوتی اور وہ سامع بھی نہیں ہوتے ،تو ان کاپریشان کرنے کے لئے اورصرف شہہہ کی وجہ سےلقمہ دینا کیسا ہے؟

جسواب :اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں امام اہلسنت امام احمد رضا

خان عدر (رمد فرماتے ہیں' یہاں چندامور ہیں جن کے ملم سے حکم واضح ہوجائے گا:

(1)امام کوفوراً بتانا مکروہ ہے۔۔۔ہاں اگرغلطی کر کے رواں ہوجائے تو اب نظر

کریں اگر علطی مفید معنی ہے جس سے نماز فاسد ہوتو بتانالازم ہے، اگر سامع کے خیال میں نہ آئی ہرمسلمان کاحق ہے کہ بتائے کہ اس کے باقی رہنے میں نماز کا افساد ہے اور دفع فسادلازم اورا گرمفسدِ معنی نہیں تو بتانا کیجھ ضرور نہیں بلکہ نہ بتانا ضرور ہے جبکہ اس کے سبب ا مام کو وحشت پیدا ہو۔۔ بلکہ بعض قاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر محض کے بتانے ہےاور زیادہ اُلھے جاتے اور پچھ خروف اس گھبراہٹ میں ان سے ایسے صادر ہوجاتے ہیں جس سے نماز فاسد ہوتی ہےاس صورت میں اور وں کاسکوت لازم ہے کہان کا بولنا باعث فسادِنماز

(2) قاری کو پریشان کرنے کی نیت حرام ہے،رسول اللہ صلی زلد معالی عبد دملے فرماتے ہیں((بشرواولاتنفروا ویسروا ولا تعسروا)) ترجمہ:لوگوںکونوشخریال سناؤ نفرت نه د لا وُ ،آسانی پیدا کروتنگی پیدانه کرو ـ

(صحیح بحاری،ج1،ص16،قدیمی کتب خانه،کراچی)

فيضان فرض علوم دوم

بے شک (ایبا کرنا) آج کل بہت حفاظ کا شیوہ ہے، یہ بتانانہیں بلکہ حقیقۃ یہود کا سفت مفاظ کا شیوہ ہے، یہ بتانانہیں بلکہ حقیقۃ یہود کے اس فعل میں داخل ہے ﴿ لا تسمعو الهذا القر آن و الغو افیه ﴾ ترجمہ: اس قر آن کو نہ سنواس میں شور ڈالو۔

(3) اپنا حفظ جتانے کے لئے ذراذ راشبہہ پرروکنا ریاء ہے اور ریاء حرام ہے خصوصانماز میں۔

(4) جبکه غلطی مفسد نماز نه ہوتو محض ذراذراشبہہ پر بتانا ہرگز جائز نہیں بلکہ صبر واجب ،بعدِ سلام تحقیق کرلی جائے ،اگر قاری کی یاد صحیح نکلے فبہااوران کی یاد ٹھیک ثابت ہوئی تو تکمیل ختم کے لئے حافظ اتنے الفاظ کااور کسی رکعت میں اعادہ کرلے گا۔ حرمت کی وجہ فلام ہے اور نماز میں کا جزام ومفسد نماز ،مگر بصر ورت وجہ فلام ہونے پرخود یقین نہیں تو میچ میں شک واقع ہوااور محرم موجود اجازت ہوئی ، جب اسے غلطی ہونے پرخود یقین نہیں تو میچ میں شک واقع ہوااور محرم موجود ہے لہذا حرام ہوا۔ جب اسے شبہہ ہے تو ممکن ہے کہ اسی کی غلطی ہواور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی ہوگی ،تو ایسے امر پراقد ام جائز نہیں ہوسکتا۔

(5) غلطی کا مفسدِ معنی ہونا (کہ) مبنائے افسادِ نماز ہے ایسی چیز نہیں جسے سہل (آسان) جان لیاجائے، ہندستان میں جوعلاء گئے جاتے ہیں ان میں چندہی ایسے ہوسکیس کہ نماز پڑھتے میں اس پرمطلع ہوجا ئیں، ہزارجگہ ہوگا کہ وہ افساد گمان کریں گے اور ھی تہ فسادنہ ہوگا جیسا کہ ہمارے فتاوی کی مراجعت سے ظاہر ہوتا ہے۔

ان امور سے حکم مسکلہ واضح ہو گیا ،صورتِ فساد میں یقیناً بتایا جائے گاور نہ تشویش قاری ہوتو نہ بتا کیں اور خود شبہہ ہوتو بتانا سخت نا جائز اور جوریا ، وتشویش جاہیں ان کوروکا جائے ، نہ مانیں تو ان کومسجد نہ آئے دیا جائے کہ موذی ہیں اور موذی کا دفع واجب'

(فٹاوی رضویہ ہے 7،ص286۔287، رضا فاؤنڈیشن الاہور) رئیسے

تراوی میں غلط لقمہ دیا تو نماز کا کیا تھم ہے: سوال: تراوی میں سامع یا کسی اور نے غلط لقمہ دیا،اس کا کیا تھم ہے؟

**جواب**: اس کی دوصور تیں ہیں:

(1) اگر قصداً ( جان بوجھ کر ) غلط لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی اورامام نے لیا تو امام اور سمار ہے مقتدیوں کی ٹوٹ جائے گی۔

(2)اگر سہواً (بھول کر) غلط لقمہ دیا تو حرج کی وجہ سے تر او یکے کے اندر معافی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عنبہ (ارحمه فر ماتے ہیں'' بتانا تعلیم وکلام تھا اور بضر ورت اصلاح نماز جائز رکھا گیااور غلط بتانے میں نہاصلاح نہضرورت، تو ( حَكم )اصل یرر ہنا جا ہے ،تو عمرو نے اگر قصداً مغالطہ دیا جب تو یقینا اس کی نماز جاتی رہی اور اگر اس كے مغالطے كولے گاعام ازيں امام نے غلط يڑھا ہويا سچے ،تو ايک شخص خارج ازنماز كا امتثال یا اس سے تعلم ہوگا اور بیخودمفسدِ نماز ہے توامام کی نماز جائے گی اور اس کے ساتھ سب کی

باطل ہوگی ۔۔۔۔اورا گرسہواً بتایا تو بظاہر حکم کتاب وقضیہ ٔ دلیل مذکوراب بھی وہی ہے۔ اقول (میں کہتا ہوں) مگر فقیر امید کرتا ہے کہ شرع مطہرختم قرآن مجید فی التراويح ميں اس باب ميں تيسير ( آسانی ) فرمائے كەسامع كاخود غلطى كرنا بھى نادرنېيں اور غالبًا قاری اے لے لیتایا اس کے امتثال (پیروی) کے لئے پھرعود کرتا (لوٹا) ہے تواگر ہر بار بحال بهوفسادِنماز كاحكم دين اورقر آن مجيد كااعاده كرائين حرج بهوگاو السحه رج مهدفوع سالنص ( دین میں تنگی کامدفوع ہونانص ہے ثابت ہے ) بہرحال بیتم قابلِ غور ومحتاج تحریر (فناوى رضويه، ج7، ص285، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

مقتدى نے ایک رکعت سمجھ کرلقمہ دیا:

سوال : امام دور کعت یوری کر کے قعد ہے میں بیٹھا،مقتدی نے سمجھا کہ ابھی ایک رکعت ہوئی ہے،اس نے لقمہ دے دیا،اس لقمہ دینے کا کیا تھم ہے؟ **جواب : جب امام دور کعت سیح بیشانها تولقمه دینے والوں نے بلاضرورت لقمه** د يالېذ اان كې نماز فاسد ټوگنې \_ (وقارالفتاوی،ج2،ص236،بزم وقارالدین، کراچی)

## نماز عید میں لقمہ کیے مسائل

سوال : نمازعید کی دوسری رکعت میں امام تکبیر زوا کد بھول کررکوع میں جلا گیا، ایک مقتدی نے لقمہ دیا ، توامام نے لوٹ کر تکبیر زوا کد کہبیں۔ نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب : صورتِ مذکورہ میں مقتدی کولقمہ نہ ہے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ امام کے لئے تھم ہے کہ اگرز وائد بھول کررکوع میں چلا جائے تو نہ لوٹے ،لہذا مقتدی کے نلط لقمہ نہ ہے کہ اگرز وائد بھول کررکوع میں چلا جائے تو نہ لوٹے ،لہذا مقتدی کے نلط لقمہ نہ ہے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی اور امام اس کے بتانے ہے لوٹا تو امام کی نماز فاسد ہوگئی۔ ہوگئی اور اس سبب سے تمام مقتد یوں کی نماز فاسد ہوگئی۔

بہارشر بعت میں ہے:

امام تکبیر کہنا بھول گیا ،رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہلو نے۔

(بهار شريعت حصه 4، ص783 مكتبه المدينه ، كراجي)

فآوی فقیہ ملت میں ہے:

امام کے لئے تھم ہے کہ اگر زوا کہ بھول کر رکوع میں چلاجائے تو نہ لوئے۔۔۔۔ -۔لہذامقتدی غلط لقمہ دینے کے سبب نماز سے خارج ہوگیا۔۔۔امام اس کے بتانے سے لوٹا تامام کی نماز گئی اور اس کے سبب تمام مقتدیوں کی بھی نماز چلی گئی۔

(فتاوی فقیه سلت ،ج1،ص254،شبیر برادرز،لابور)

180

فيضان فرض علوم دوم

# كتاب الوقف

### كتاب الوقف

### وقف کے معنی

سوال: وقف کے کیامعنی ہیں؟

جواب : وقف کے بیمعنی ہیں کہسی شےکوا بی ملک سے خارج کرکے خالص اللہ حود جن کی ملک کردینااس طرح کہ اُسکانفع بندگانِ خدامیں سے جس کو جا ہے ملتارہے۔

(فتاوي سنديه ،كتاب الوقف،الباب الاول،ج2،ص350)

لہذا شے موقوف واقف کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے مگر موقوف علیہ (بعنی جس بروقف کیا ہے کا میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی مِلک قرار باتی بروقف کیا ہے اُسکی ) مِلک میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی مِلک قرار باتی ہے۔

(فناوی ہندیہ ، کناب الوقف،الباب الاول،ج2،ص352)

### ز مین بامکان کے وقف کرنے کی صورتیں:

سوال: زمین یا مکان کو وقف کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟

**جواب**: زمین یا مکان کو وقف کرنے کی بنیا دی طور پر دوصور تیں ہیں:

(1) زمین یا مکان کواس لیے وقف کیا جائے کہ اے مسجد یا مدرسہ یا قرستان وغیر مابنادیا جائے۔

(2) زمین یا مکان کواس لیے وقف کیا کہاس کی آمدنی کومسجد، مدرسہ، قبرستان یا فقراومسا کین برصرف کیا جائے۔

### وقف كا فائده:

سوال: وقف كرف كاكيا فائده ي

جواب: وقف میں اگر نیت اچھی ہوا وروہ وقف کنندہ (وقف کرنے والا) اہل نیت لیعنی مسلمان ہوتو مستحق ثواب ہے۔ (در سخنار ، کناب الوقف ، ج 6، ص 519) وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا ثواب یا تاریج گا۔

(صحيح مسلم ماب مايلحق الانسان،ج 3،ص1255،داراحيا، النراث العربي،بيروت)

بهتر وقف:

سوال: سب سے بہتر دقف کون ساہے؟

جواب سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کی مسلمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہومثلاً کتا بیں خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کردیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذریعہ سے معلوم ہوتی رہیں گی۔

(مناوی بندیہ، کتاب الوقت الناب الرابع عشر ، 2، ص 481) اور اگر وہال مسجد نہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مسجد بنوانا بہت تو اب کا کام ہے اور تعلیم علم دین کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کر دینا اور اسکی بقاء (واخر جات) کے لیے جا کداد و تقف کرنا کہ ہمین مسلمان اس سے فیض پائے تر ہیں نہایت اعلیٰ ورب کا نیک کام ہے۔ کام ہے۔

وقف کے لیے متولی مقرر کرنا ضروری نہیں:

سے ال وقف کی صحت کے لیے کیا کسی کواس کے لیے متولی مقرر کرنا ضروری

9-

جواب: وقف کی صحت کے لیے بیضروری نہیں کہ اُسکے لیے متولی مقرر کرے اور اینے قضہ سے نکال کرمتولی کا قبضہ دلا دے بلکہ واقف نے وقف کرنے کے بعد اگر

https://archive.org/details/@madni\_library

183

فيضان فرض علوم دوم

اینے ہی قبضہ میں رکھا جب بھی وقف سیح ہے۔

(فتاوي سنديه ،كتاب الوقف،الياب الاول، ح2،ص351)

تمام جائيدا دوقف كردينے كاحكم:

سوال: اگرکوئی تخص اپنی صحت کے زمانے میں اپنی تمام جائیداد مسجدیا مدرسہ پروقف کرد ہے اور وار توں کے لیے بچھ نہ چھوڑ ہے، تو کیا حکم ہے؟

**جواب** :اگرنیت در شه کومحروم کرنے کی نه ہوتو کیجھ جرج نہیں ، ہاں آگر نیت ور شہ

کومحروم کرنے کی ہے توالی نیت ضرور مذموم ہے، وقف بہرصورت درست ہوجائے گا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمه (لله معالیٰ علبه فرماتے ہیں:

اسے ابی صحت میں وقف کا اختیار ہے جس طرح وقف کرے گی کل یا بعض وقف ہوجائے گی مگر نیت اگریہ ہے کہ بہنوں کوتر کہ سے محروم کرے توبیا گرچہ قل العبد میں گرفتار مہیں کہ فتار میں کہ صحت مورث میں کسی وارث کا کوئی حق اس کے مال سے متعلق نہیں ہوتا مگرائی نیت ضرور ندموم و سخت شنعہ سے مرحد میں میں سر نی اکر مرحد دلا مُداد میں میں در فرات

ضرور ندموم و مخت شنیعہ ہے، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی (الله معالی علبہ رسم فرماتے میں: ((مَنْ فَرَ مِنْ مِيْدَاتِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيدَاتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)) جو بلاوجہ

شرمی اینے وارث کی میراث ہے بھا گے اللہ تعالیٰ جنت ہے اس کا حصہ طع کر دیے۔

( سنتن ابن ملجه، باب العيف في الوصية، ج 2، ص902دار احياء المكتب العربية الدورون أن يروي رضويه، ج16، ص251، رضافاؤنڈيشور، لابيهر)

ارصاد <u>کسے کہتے ہیں</u> :

سوال: ارصاد کے کہتے ہیں؟

جسواب: سلاطین اسلام مواتشع سلطنت ہے جود یہات (زبین) مصارف خیر کے لئے وقف کرتے ہیں انہیں ارساد کہتے ہیں ۔۔۔۔ان کا ظلم بعینہ شل وقف ہے۔ (فتاوی رضوبہ ہے 61،مر 158)

فیضان فرض علوم دوم

#### الفاظ وقف

### وقف كرنے كے ليے خصوص الفاظ ہيں:

نسوال: کیاوقف کرنے کے لیے مخصوص الفاظ ہیں؟

جواب: جی ہاں! وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف می ہوتا ہے مثلاً میری بیہ جا کدادصدقہ موتو فہ ہے کہ ہمیشہ مساکین پراس کی آمدنی صرف ہوتی رہ یا اللہ تعالی کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔ مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیا۔ مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیا یا فقرا پر وقف کیا۔ اس چیز کو میں نے اللہ (حرد من) کی راہ کے لیے کر دیا۔

(فتاوي بنديه ،كتاب الوقت،الباب الاول،ج2،ص357)

### صرف صدقه یا تقدق کے الفاظ سے وقف نہ ہوگا:

سوال : اگر کسی نے کہا کہ "میریہ زمین صدقہ ہے" یا یہ کہا کہ "میں نے اسے مساکین پرتقیدق کیا" تو کیا اس سے وہ زمین وقف ہوجائے گی؟

جواب "میری بیز مین صدقہ ہے" یا" میں نے اُسے مساکین پر تقدت کیا" اس کے بیت کہ اُسے مساکین پر تقدت کا اس کہنے ہے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیا ایک منت ہے کہ اُس محض پر وہ زمین یا اُسکی قیمت کا صدقہ کر دیا تو ہری الذ مہہ، ورنہ مرنے کے بعد بیہ چیز ور فذکی ہوگی اور منت نہ یورا کرنے کا گناہ اُس محض پر۔

(فتح القدیر ،ج 5، ص 418)

ز مین کوفقرا کے لیے کر دیا:

سوال :اگر کسی نے کہا کہ "اس زمین کومیں نے فقرا کے لیے کردیا" تو کیاا <sup>س</sup> سے دہ زمین وقف ہوجائے گی؟

جواب :اس زمین کومیں نے فقراکے لیے کردیا، گربیلفظ وقف میں معروف ہو تو وقف ہے ورنداُس سے دریافت کیا جائے اگر کے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے ہا مقصود صُدقہ تھایا کچھارا دو تھا ہی نہیں تو ان دونو ں صورتوں میں نذر ہے مگر فرض کرواُس خض نے نذر پوری نہیں کی بعنی نہ وہ چیز صدقہ کی نہ اُسکی قیمت ،اور مرگیا تو اُس میں وراثت اِن میں وراثت واثت اللہ میں اور شدی ہوگی ورث ہیں ہوگی ورثہ پر منت کا پورا کرنا ضرور نہیں۔

بيداواريا آمدني وقف كرنے كاتكم:

سوال: اگر کسی نے کہا" میں نے اپنے باغ کی بیدا واروقف کی" یا کہا کہ "میں نے اپنے باغ کی بیدا واروقف کی" یا کہا کہ "میں نے اپنی جائدا دکی آمد نی وقف کی "تو کیا تھم ہے؟

جواب : اگرکسی نے کہامیں نے اپنے باغ کی پیدا واروقف کی یااپی جاکداد کی آ آمدنی وقف کی تو وقف کے ہوجائے گا کہ مراد باغ کو وقف کرنایا جاکداد کو وقف کرنا ہے۔ (فتح القدیر ،ج 5، ص 418)

وقف ہونے کے لیے وقف نامہ بنوا ناضروری ہیں:

سے وال بھی جگہ کے وقف ہونے کے لیے با قاعدہ وقف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف زبانی وقف کرنا کافی ہے؟

جواب: وقف کے لئے کتابت ضروری نہیں زبانی الفاظ کافی ہے۔

(فتاوي رضويه ج 16 ص 129)

وقف نامہ اگر چہ ضروری نہیں مگر پھر بھی ہنوانا جاہیے تا کہ بعد میں قانونی پیچید گیاں کا سامنانہ کرنایڑے۔

سرکاری کاغذات میں زمین وقف ہے تو وقف جھی جائے گی:

**سروال** :اگر سرکاری کاغذات میں کسی پلاٹ یامکان کے بارے میں درج ہوکہ بیفلال مدرسہ پروقف ہےتو کمیاا ہے وقف سمجھا جائے گا؟

جسواب: جی ہاں! اگر سرکاری رجٹروں میں مندرج ہے کہ فلاں مکان فلاں مدرسہ پروقف ہے تو گوا ہوں کے بغیراس پرممل کیا جائے گا،اس پرمشائخ اسلام نے فتوی دیا۔

(شرح الاشباه للمحقق ببه الله البعلي)

### احكام وقف

<u> جگه وقف کر دی تو اس کا حکم:</u>

سوال: ایک جگه وقف کردی تواس کا کیا حکم ہے؟

جسواب :جوجگہ وقف کردی تواس کا تھم یہ ہے کہ نہ خود وقف کرنے والااس کا مالک ہے نہ دوسرے کواس کا مالک بناسکتا ہے نہ اسکوئیچ (فروخت) کرسکتا ہے، نہ عاریت دے سکتا ہے نہ اسکور بمن رکھسکتا ہے۔ (در مختار ، کتاب الوقف ،ج 6،ص 518 تا 518)

اعلیٰ حضرت رحمهٔ زلاد علبه فر ماتے ہیں:

جا ئىداد ملك ہوكر وقف ہوسكتی ہے گر وقف تھېر كر بھی ملک نہيں ہوسكتی \_

(فتاری رضویه، ج16، ص161)

وقف کے مکان میں غلطی ہے رہائش رکھی تب بھی کرایہ دینا ہوگا:

سوال : وتف شدہ مکان فروخت کردیایا کسی کے رہمی (قرض لے کربطورِ ضانت ) رکھوا دیا بخرید نے والے نے اور مرتبن (جس کے پاس رہن رکھا گیا) نے اس میں رہائش کی ،ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ بید مکان تو وقف شدہ ہے تو کیا تھم ہے؟

جواب : مکان موقوف کو فروخت کردیایا رہن رکھ دیا اور خرید نے والے یا مرتبن نے اس میں سکونت کی بعد کو معلوم ہوا کہ بید وقف ہے تو جب تک اِس مکان میں دے اس کا

کے آگ بیش مسلونت کی بعد لومتعلوم ہوا کہ بیدوفف ہے کو جب تک اِس مکان میں رہے اس کا سرابید ینا ہوگا۔ سرابید بینا ہوگا۔

مال وقف ناحق کھانے والے بیٹ میں آگ بھرتے ہیں:
سوال وقف کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے کیا تھم ہے؟

جسواب: مال وقف مثل مالِ يتم ہے جس کی نسبت ارشاد ہوا کہ جواسے ظلماً کھا تا ہے ایٹ بیٹ میں جائے گا: ﴿إِنَّ الَّسَدِيسَ فَلَمُا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

فيضان فرض علوم دوم 💮 🕶 💮 💮 💮 💮

سَعِيرًا ﴾ ترجمہ: وہ جو تیموں کامال ناحق کھاتے ہیں وہ تواپنے پیٹ میں بڑی آ کے جرتے ہیں اور عنقریب بھڑ کتی آگ میں جائیں گے۔

(ب4، سورہ انسسا، البت 10)

اگر وہ لوگ اس حرکت سے بازنہ آئیں ان سے میل جول چھوڑ دیں ،ان کے اگر وہ لوگ اس حرکت سے بازنہ آئیں ان سے میل جول چھوڑ دیں ،ان کے

ا کروہ توک اس کر نت سے بازنہ اسی ان سے بیل جول چھوڑ دیں ،ان لے پاس بیٹھنارواندر کھیں۔ پاس بیٹھنارواندر کھیں۔

وَقف کے مال کے غلط استِعمال کاعذاب:

سُوال: جو مالِ وقف كاغلَط استِعمال كرے أس كيلئے كوئى وعيد سناد يجئے۔ جواب: دواحاد يہنے ميارَكه مُلائظ فرمائے:

(1) رسول کریم صفی (للہ نعابی علیہ د(لہ دسم کا ارشاق پاک ہے: کیچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق تصرُ ف کرتے ہیں، قِیامت کے دن ان کیلیے جہتم ہے۔

(صحيحُ البُخاريَ، ج 2ص348،)

(2) کفورسیدِ عالم صلی (لله نعالی علبه درانه درمغرماتے ہیں: کتنے ہی لوگ جواللہ اللہ علی علبہ درانہ درمغرماتے ہیں: کتنے ہی لوگ جواللہ اللہ علی اللہ علی سے جس چیز کوان کا دل جا ہتا ہے اپنے تھڑ ف الم میں سے جس چیز کوان کا دل جا ہتا ہے اپنے تھڑ ف الم میں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔

(جامع الترمذي ، ج4ص 165,166)

<u>۔ فف کی حفاظت مسلمانوں برلازم ہے:</u>

سے والی: اگر کوئی وقف شدہ زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو مسلمانوں کواس کے

اليكياكرنا جائيد؟

جسواب: مسلمانوں پرفرض ہے کہ تی المقدور ہر جائز کوشش حفظِ مالِ وقف وفع ظلم ظلم بیں صرف کریں اور اس میں جتنا وقت یا مال ان کا خرچ ہوگا یا جو پچھ محنت کریں اور اس میں جتنا وقت یا مال ان کا خرچ ہوگا یا جو پچھ محنت کریں اور اس میں جتنا وقت یا مال ان کا خرچ ہوگا یا جو پچھ محنت کریں گئے سختی اجر ہوں گے۔

(فتادی رضوبہ ہے 16، ص 157) ص 157)

سوال:قرآن مجدمروقف کیاتو کیاا ہے دوسری جگہ لے جا مجتے ہیں؟

Surchase Islami Books Online Contact:

فيضان فرض علوم دوم

جواب : مسجد برقر آن مجید وقف کیا تو اس مسجد میں جس کا جی جائے اس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں کہ اسطرح پر وقف کرنے والے کا منشاء (مقصد) یہی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تصریح کردی ہے کہ ای مسجد میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔

(فتاوى بنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني، ج2، ص361)

# مدارس بروقف شده کتابو<u>ل کاحکم</u>:

سوال: مدارس وقف شده کتابوں کا کیا حکم ہے؟

**جواب**: مدارس میں کتابیں وقف کردی جاتی ہیں اور عام طور پریہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُسی کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں الیم صورت

س وہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں نہیں کیجائی جاسکتیں۔اوراگر اِس طرح پروقف کی ہیں کہ ا

جن کود مجھنا ہووہ کتب خانہ میں آ کر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پر دیکھنے کے

كي تبيل السكتية وردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب في نقل كنب الوقف في محلها، ج 6، ص 561)

# وقف کی کوئی چیز ضائع کر دی تو کیاتھم ہے؟:

سوال: متولی یا غیرمتولی سے لائبر ری کی کتاب تلف ہوگئ تو کیا تھم ہے؟

**جواب**: متولی وتف امین وقف ہے۔۔۔۔اگراس سے اتفاقیہ طور پر ہے اپنے

تقصیرو ہےا حتیاطی کے وقف کی کتاب یا کوئی مال تلف ہوجائے اس کا معاوضہ ہیں ،اوراکم قصداً تلف کردے یا اگر اپنی ہے احتیاطی سے ضائع کرے تو ضرورمعاوضہ ہے ، بہا تھم

ملاز مان وقف کا ہے جبکہ وہ تصرف جواس نے کتاب میں کیااس کی ملازمت میں داخل ،اوہ

ا ہے جائز تھا، ورنہا گر وقف کے کسی اور صیغہ کا ملازم ہے کتب خانہ پراس کواختیار نہیں ،اوا فخض

اس نے مثلاً کتاب کسی کوعاریۂ دے دی اور ضائع ہوگئ تو ضروراس پرمعاوضہ ہے، غیر معلی نے اگر وہ تصرف کیا تو منجانب وقف جس کی اسے اجازت تھی اور ہے اس کی تقصیر کے کتاب

ہے اگر وہ تصرف کیا تو منجانب وقف بیش کی استے اجازت کی اور ہے اس کی سیرے میں ہے۔ ضائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جا کر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول

ہوکہ کتابیں دیکھ کراس مکان میں رکھ آتے ہیں یا فلاں ملازم کوسپر دکردیتے ہیں اور بیاس قاعدہ کو بجالا یا اور کتاب کم ہوگئ تو اس پر بھی معاوضہ نہیں، ورنداگر وہ تصرف کیا جس کی اسے اجازت نہ تھی یاتھی مگراس کی تقصیر و بے احتیاطی سے کتاب گئ تو ضرور تا وان دےگا، اور بہر حال معاوضہ اس کتاب کی قیمت یعنی بازار کے بھاؤسے جواس کے دام ہوں۔ اور بہر حال معاوضہ اس کتاب کی قیمت یعنی بازار کے بھاؤسے جواس کے دام ہوں۔ مناوی رصوبہ ج 16، ص 227)

190

شرائط وقف

سوال: وقف صحیح ہونے کی کیا شرا لط ہیں؟

**جواب**: وقف کے جمونے کی درج ذیل شرائط ہیں:

(1) واقف كاعاقل مونا\_(2) بالغ مونا\_لهذا نابالغ اور مجنون نے وقف كيابيه

صحیح نہیں میں بیاں ہوا۔

(3) آ زاد ہونا۔غلام نے وقف کیا سیحے نہ ہوا۔

(4) وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ثواب کا کام ہو یعنی واقیف کے خرد کیں جس وہ ثواب کا کام ہوا در واقع میں بھی ثواب کا کام ہوا گر ثواب کا کام ہیں ہے تو وقف کیا اور اگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا وقف سے نہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیا اور اگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا م ہو گر حقیقت میں ثواب کا کام ہے ہو وقف سے خہیں اور اگر واقع میں ثواب کا کام ہے گر واقف کے اعتقاد میں کار ثواب نہیں جب بھی وقف سے خہیں، لہذا اگر نفر انی نے بیت المقد س کہ کوئی جائز ہے اور اگر جائے ہے المقد س کہ کوئی جائد ہے تام وقف کیا کہ اس کی مرمت کی جائے جائز ہے اور اگر جائے ہے گر جائے ہے تام وقف کیا کہ اس کی مرمت یا چراغ بتی میں صرف کیا جائے یا حریوں برصرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں اور اگر نفر انی نے جج وعمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف سے خہیں کہ اگر چہ یہ کار ثواب ہے گر اس کے اعتقاد میں گر اب کا کام نہیں۔

(5) وقف کے وقت وہ چیز واقف کی مِلک ہو۔

لہذااگر وقف کرنے کے وقت اُسکی مِلک نہ ہو بعد میں ہوجائے تو وقف صحیح نہیں مثلاً ایک شخص نے مکان یاز مین غصب کرلی تھی اُسے وقف کر دیا پھر مالک سے اُس کوخرید لیا اور ثمن بھی اداکر دیا یا کوئی چیز دے کر مالک سے مصالحت کرلی تو اگر چہ اب مالک ہوگیا ہے گر وقف کے وقت مالک نہ تھا۔

(6) جس نے وقف کیاوہ اپنی کم عقلی یا دین ( قرض ) کی وجہ ہے ممنوع التصرف

کے لہذاایک بیوقوف شخص ہے جسکی نسبت قاضی کواندیشہ ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو جا کداد تباہ و برباد کر دیگا قاضی نے حکم دے دیا کہ بیخص اپنی جا کداد میں تصرف نہ کرے ،اس نے بچھ جا کداد وقف کی تو وقف صحیح نہ ہوا۔

ﷺ کہ اُسکار نظام کی اسلام کے اسلام کا کہ اُسکی تمام جا کداد ذین میں مستغرق ( ڈوباپ ہوا) ہےاُ سکاد قف صحیح نہیں۔

(7) جہالت نہ ہونا یعنی جسکو وقف کیایا جس پر وقف کیا معلوم ہو ۔

المائی ہے انداد کا ایک حصہ وقف کیا اور بیابین کی کہ وہ کتنا ہے مثلا ہے مثلا میں کی کہ وہ کتنا ہے مثلا تہائی ، چوتھائی وغیرہ تو وقف سے خیج نہ ہوااگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کر دے۔

ہ اوراگریوں کہا کہ اس مکان میں جتنے سہام (جھے) میرے ہیں اُن کو میں نے وقف کیے ہے کہا کہ اس مکان میں جتنے سہام (جھے) میرے ہیں اُن کو میں نے وقف کیا گرچہ علوم نہ ہو کہ اسکے کتنے سہام ہیں بیہ وقف کیے ہے کہا گر چہاہے اس وقت معلوم نہیں گرحقیقۂ و متعین ہیں مجہول نہیں۔

(8) وقف كوشرط پرمعلق نه كيا ہو۔

کے لہذااگر شرط پر معلق کیا مثلاً میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو یہ زمین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا مالک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے یہ وقف شیحے نہیں بلکہ اگر وہ شرطالی ہوجس کا ہونا یقینی ہے جب بھی سیحے نہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو وقف ہے۔
شرطالی ہوجس کا ہونا یقینی ہے جب بھی سیحے نہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو وقف ہے۔
آگر الی شرط پر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے تو تعلیق باطل ہے اور وقف سیحے ہوجائے گا مثلاً میں شرط پر معلق کیا جو فی الحال میں ہویا میں اسکا مالک ہو جاؤں تو وقف ہوجائے گا مثلاً میہ کہا کہ اگر میز مین میری ملک میں ہویا میں اسکا مالک ہو جاؤں تو وقف ہوجائے گا مثلاً میں کہنے کے وقت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف سیحے ہے اور اس وقت ملک میں ہوتو سیحے ہیں۔

ہ ہم مریض نے کہاا گر میں اس مرض سے مرجاؤں تو میری بیز مین وقف ہے یہ وقف صحیح نہیں اورا گر یہ کہا کہ میں مرجاؤں تو میری اِس زمین کو وقف کر دینا بیو وقف کے لیے وکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہوگیا کہ وقف کے لیے تو کیل درست ہے اور تو کیل کوشر طپر معلق کرنا بھی درست ہے بعنی اُس صورت میں صحیح ہے کہ وہ زمین اس کے ترکہ کی تہائی کے اندر ہویا ور شراس وقف کو جائز کر دیں اور ور شرجائن تک تو ایک تہائی وقف ہے۔ اور وصیت تہائی تک جاری ہوگی ہوگی ہے۔ اور وصیت تہائی تک جاری ہوگی بغیر اجازت ور شرتہائی سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوگئی۔

کے کہاا گر میں مرجاؤں تو میرامکان فلاں پروقف ہے بیدوقف نہیں بلکہ وصیت ہے بیدوقف نہیں بلکہ وصیت ہے بیاورمرنے کے دوسیت ہے بیائی میں لازم ہوگی ورنڈاس کوردنہیں کرسکتے۔ بعد بیدوصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورنڈاس کوردنہیں کرسکتے۔

(9) جائدادموقوفہ کوئیج کر کے ٹمن (قیمت) کو صَرف (خرج ) کر ڈالنے کی شرط نہ ہو۔ یو ہیں میہ شرط کہ جس کو میں جا ہوں گا ہبہ کر دوں گایا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن رکھ دوں گاغرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہووقف کو باطل کر دی ہے ہاں وقف کے استبدال کی شرط سجے ہے۔ یعنی اس جائداد کو بیج کر کے کوئی دوسری جائداد خرید کر اسکے قائم مقام کر دی جائے گی اور اسکاذ کر آ گے آتا ہے۔

(10) تا بید یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا مگر صحیح یہ ہے کہ وقف میں ہمیشگی کا ذکر کرنا شرط نہیں یعنی اگر وقف مو بدر ہمیشہ کے لیے وقف ) نہ کہا جب بھی مؤبد ہی ہے اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا مثلاً میں نے اپنا مکان ایک ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہوجائے تو وقف باطل ہوجائے گا تو بہوا اور ابھی سے باطل ہے۔

(11) وقف بالآخراليي جہت کے ليے ہوجس ميں انقطاع (اختام)نہ ہومثلًا

کسی نے اپنی جائداداپی اولاد پر وقف کی اور بید ذکر کردیا کہ جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پریا نیک کاموں میں صرف کی جائے تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع (ختم) ہونے کی کوئی صورت ندر ہیں۔

(بهار شريعت ملخصاً، ج10، ص25تا33، مكتبة المدينه، كراجي)

اگرموقوف عليه **كاذ كرنه** كيا:

سوال: اگرفقظا تنائی کہا کہ میں نے اسے وقف کیااور موقوف علیہ (جس پر وقف کیا ہے) کاذکرنہ کیا،تو کیا وقف ہوجائے گا؟

جواب: اگر فقط اتنائی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکر نہ کیا توعرفا اسکے یہی معنی ہیں کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی اور بلحاظ معنی الیمی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، لہذا یہ وقف سے ہے۔

(ہمار شریعت ، حصہ 10، صرح ہے۔

(ہمار شریعت ، حصہ 10، صرح ہے۔

مكان كرايه برك كروقف نبيس كريكتے:

سوال: مكان كرايه پركروقف كرسكتي بين؟

جواب: بہیں کر سکتے کہ کرایہ پر لینے والا اس کا مالک نہیں۔ بہارشر بعت میں ہے: زمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بنا کر وقف کر دیا یہ وقف نا جائز ہے۔ دمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بنا کر وقف کر دیا یہ وقف نا جائز ہے۔ ۔

# کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں

<u>اشياءغيرمنقولها ورمنقوله كاوقف:</u>

سوال: کن چیزوں کا وقف کرنا درست ہے؟

**جواب**: اشیاء دوطرح کی ہیں:

(1)غیرمنقوله(جودوسری جگهنتقل نه کی جاسکیں)جبیبا که زمین،مکان، دوکان

(2) منقولہ (جودوسری جگہنتقل کی جاسکتی ہوں) جیسا کہ چٹائیاں وغیرہ۔ جائدادغیرمنقولہ کا وقف سے ہے اور جو چیزیں منقولہ ہوں ان کے وقف ہونے کی دوصورتیں ہیں:

(۱) غیر منقولہ کے تابع ہوکران کا وقف درست ہے، مثلاً کھیت کو وقف کیا تو ہل بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام بیسب پچھ تبعاً وقف ہو سکتے ہیں یاباغ وقف کیا تھا تا ہو گئے ہوئے اوقف کرسکتا ہے۔
کیا تو باغ کے جملہ سامان بیل اور چرسا (چڑ سے کا بڑا ڈول) وغیرہ کو تبعاً وقف کرسکتا ہے۔
(۲) ان کے علاوہ دوسری منقولات جو تابع نہ ہوں تو جنکے وقف کا عرف (رواج ) ہوئے اوقف کرنا جائز ہے۔
) ہے اُن کو مشقلاً (بغیر تابع ہوئے) وقف کرنا جائز ہے۔
اگر عرف نہیں تو جائز نہیں۔

(فتاوي خانيه ملخصاً، كتاب الوقف،فصل في وقف المنقول،ج2،ص309)

وہ منقولہ اشیاء جن کے وقف کا عرف ہے:

سے واقی کے کھالی منقولی چیزیں بیان کردیں کہ جن کے وقف کرنے کا عرف (رواج) ہے۔

جسواب بعض وہ چیزیں جن کے وقف کارواج ہے یہ ہیں: (1) مردہ لے جانے کی جار پائی (2) جنازہ پوٹس (جنازہ پرڈالی جانے والی چادر) ، (3) میت کے عامل دینے کا تخت، (4) قرآن مجید، (5) کتابیں، (6) دیگ، (7) دری، (8)

قالین، (9) شامیانہ، (10) شادی اور برات کے سامان کہ ایسی چیزوں کولوگ وقف کردیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے وقت اِن چیزوں کو کام میں لائیں پھرمتولی کے اِس واپس کر جائیں۔ یونہی بعض مدارس اور یتیم خانوں میں (11) سردیوں کے کپڑے (12) اور لحاف گدے وغیرہ وقف کر کے دیدیئے جاتے ہیں کہ سردیوں میں طلبہ اور نیموں کو استعال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور سردیاں نکل جانے کے بعدوا پس لے لیے ہیموں کو استعال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور سردیاں نکل جانے کے بعدوا پس لے لیے جاتے ہیں۔

، تبيين الحقائق، كتاب الوقف، ج 4، ص265 الأفتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني، ، م2، ص361)

(13) قرآن مجید رکھنے کی رحل (14) گھڑیاں، (15) بیجے، (16) نیوب
اکٹیں، (17) اذان ونماز کے لیے مائیک، (18) بیت الخلاکے لیے لوٹے، (19)
فربیاں (20) ٹو بیاں رکھنے کے ڈیے (21) مدارس میں بیک بورڈ (22) مدارس میں اکھانے کے برتن (23) مجگلاس (24) کمپیوٹر (25) ٹیلی فون (26) ٹیبل وغیر ہا،
اکھانے کے برتن (23) مجگسگلاس (24) کمپیوٹر (25) ٹیلی فون (26) ٹیبل وغیر ہا،
اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایس ہیں جن کے وقف کرنے کافی زمانہ عرف ہے۔

ارختوں کا وقف کب سے اور کن ہیں:

**سوال** درختوں کا وقف کب سیجے ہے اور کب نہیں؟

جواب : درخت لگائے اور انھیں مغ زمین وقف کردیا تو وقف جائزے اور اگر دونتہا درخت وقف کیے زمین وقف نہ کی تو وقف سیج نہیں۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني، ج2، ص362)

196

فيضان فرض علوم دوم

### مصارف وقف كابيان

<u>وقف کی آمدنی کے مصارف:</u>

سوال: وقف كي آمدني كيمصارف كون سے بيں؟

**جواب** : وقف کی آمدنی کاسب میں برامصرف بیے کہ وہ وقف کی عمارت ہ

صرف کی جائے اسکے لیے بیجی ضرور نہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہو یعنی

شرائط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہاسکی مرمت نہ کی تو وقف

ہی جاتار ہے گا عمارت پرصرف کرنے سے بیمراد ہے کہ اُسکوخراب نہ ہونے دیں اُس میں

اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یا مسجد پر کوئی جائداد وقف ہے ق

اولاً آمدنی کوخودمکان یا جا کداد پرصرف کریں گےاور دافف کے زمانہ میں جس حالت میں

تقى أس پر باقى رئيس \_اگراُ سيكےز مانە ميں سفيدى يارنگ كياجا تا تھاتواب بھى مال وقف

سے کریں ورنہ ہیں۔ یو ہیں کھیت وقف ہے اور اس میں کھاد کی ضرورت ہے ورنہ کھیت

خراب ہوجائے گا تو اسکی درسی مستحقین ہے۔

عمارت کے بعد آمدنی اس چیز پرصرف ہوجوعمارت سے قریب تر اور باعتبار

مصالح مفیدتر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے مسجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ

ان سے مسجد و مدرسہ کی آبادی ہے ان کو بفترر کفایت وقف کی آمدنی سے دیا جائے۔ پھر

چراغ بتی اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہواُ ہے مقدم رکھیں

اور بیاُ س صورت میں ہے کہ وفق کی آیدنی کسی خاص مصرف کے لیے عین نہ ہو۔اوراگر

پانی کے لیے مین کردی ہے تو عمارت کے بعدائی مدمیں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔

(فتاوي سنديمه كتاب الوقف الباب الثالث،ج 2،ص367 الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب

الوقف، مطلب عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ج6، ص562,563،)

فيضان فرض علوم دوم

مارت میں خرچ کرنے کی حاجت تھی، نہ کیا، تو کیا تھم ہے:

والے نے آمدنی مستحقین کودے دی تو کیا تھم ہے؟

جواب : عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظراوقاف (اوقاف کی گرانی کرنے والے) نے وقف کی آمدنی عمارت وقف میں صرف ندکی بلکد دیگر مستحقین کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے دے دی تواس کو تا وان دینا پڑیگا یعنی جتنا مستحقین کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے عمارت وقف پر صرف کرے۔

(در سخنار، کناب الوقف، ج 6، ص 667)

عارت برخرج ہونے کی وجہ ہے مستحقین کونہ ملاءتو کیا بعد میں ملے گا:

**سوال**: عمارت پرخرچ ہونے کی وجہ سے ایک یا چندسال تک دیگر مستحقین کونہ

ملاتو کیاتھم ہے؟

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الوقف، في قطع الجمهات لاجل العمارة، ج6، ص568)

كياعمارت كے ليے مدنى ميں ہرسال بحايا جائے گا؟:

سوال: کیا عمارت کے لیے آمدنی میں سے ہرسال کچھ بچا کر کھیں گے؟

جواب : خودواقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ وقف کی آمدنی کواولا عمارت میں صرف کیا جائے اور جو بچے مستحقین یا نقرا کودی جائے تو متولی پرلازم ہے کہ ہرسال آمدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کر باقی مستحقین کود ہے اگر چہاس وقت تغییر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ (اچا تک) کوئی حادثہ پیش آجائے اور رقم موجود نہ ہو،

نیخان فرض علوم دوم این انتظام رکھنا چاہیے اور اگریہ شرط ذکر نہ کرے تو ضرورت سے قبل الہٰ دا پیشتر ہی سے اس کا انتظام رکھنا چاہیے اور اگریہ شرط ذکر نہ کرے تو ضرورت ہے قبل اسکے لیے محفوظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ جب ضرورت پڑے گی اُس وقت عمارت کو سب پر مقدم کیا جائے گا۔

(در محنار، کتاب الوقف، ج 6، ص 568)

جس برآ مدنی وقف ہو، وہ رہائش ہیں رکھ سکتا:

سوال : مكان اس ليے وقف كيا ہے كدأس كى آمدنى فلال شخص كودى جائے توكيا بيخ كان مى كان اس كى آمدنى فلال شخص كودى جائے توكيا بيز اس مكان كومرمت كى حاجت ہوتو كہاں سے كى جائے گى ؟

جواب: مكان اس ليے وقف كيا ہے كه أس كى آمدنى فلال فخص كودى جائة وقف كيا ہے كه أس كى آمدنى فلال فخص كودى جائة وي ميں سكونت نہيں كرسكتا اور نه إس مكان كى مرمت اسكے ذمہ ہے بلكه اسكى آمدنى اولا مرمت ميں صرف ہوگى إس ہے بلح گى تو أس فخص كو ملے گى اور اگر خود أس فخص موقوف عليه نے اس ميں سكونت كى اور تنها اى پروقف ہے تو اس پركرايہ واجب نہيں كہ إس سے كرايہ لے كر چر إى كودينا بے فائدہ ہے اور اگر كوئى دوسرا بھى شريك ہے تو كرايہ ليا جائے گا تا كہ دوسرا بھى شريك ہے تو كرايہ ليا جائے گا تا كہ دوسرے كو بھى ديا جائے۔ يو بيں اگراس مكان ميں مرمت كى ضرورت ہے جاہے گا تا كہ اس سے مرمت كى ضرورت ہے جب بھى إس سے كرايہ وصول كيا جائے گا تا كہ اُس سے مرمت كى جائے۔

(درسختار، كتاب الوقين، ج6، ص575تا575)

متولى \_ في اجرت زياد عدى توكياتهم يد؟

سوال متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کی کواجرر کھااور واجی اُجرت کتنی اجرت بنی تھی اس) سے زیادہ رقم اے دے دی تو کیا تھم ہے؟

جسواب امتولی نے وقف کام کرنے کے لیے کی کواجرد کھااورواجی اُجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھ سورو پے کی جگہ سات سورو پے دیے تو ساری اُجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھ سور اپنے کی اور اگر خفیف زیادتی ہے کہ لوگ دھوکا کھاکر اُجرت متولی کواپی سے دینی پڑے گی اور اگر خفیف زیادتی ہے کہ لوگ دھوکا کھاکر اُتنی زیادتی کردیا کرتے ہیں تو اسکا تاوان نہیں بلکہ ایسی صورت میں وقف ہے اُجرت

فيضان فرض علوم دوم فيضان ف

مسجد كے مصالح بروقف شده آمدنی كہاں خرجه ہوگی:

سے والی: کسی نے اپنی جا کدادمصالے مسجد کے لیے وقف کی تو اس کی آمدنی کہاں کہاں خرجے ہوگی؟

جواب کسی نے اپنی جاکدادمصالے مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جاروب کش (مجھاڑو دینے والا)، فراش (دریاں بچھانے والا)، دربان (چوکیدار)، چنائی، جانماز، قندیل، تیل، روشنی کر نیوالا، وضوکا پانی، لوٹے، ری، ڈول، پانی بھرنے والے کی اُجرت۔اس مسم کے مصارف مصالے میں شارہوں گے۔

درسختار، کتاب الوقف، ج6، ص65) محمر جھوٹی بڑی ہونے سے ضرور یات ومصالح کا اختلاف ہوگا، مسجد کی آمدنی آمدنی کشر ہے کہ ضرور یات ومصالح کا اختلاف ہوگا، مسجد کی آمدنی کشر ہے کہ ضرور یات سے نے رہتی ہے تو عمدہ وفیس جانماز کاخر پرنا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہدری یا قالین کافرش بچھا سکتے ہیں۔

(المحرالرائق، کتاب الوقف، ج6، ص359)

فى زمانه بلب ، ثيوب لائتين وغيره خريدنا اور بجلى وغيره كابل اداكر أبهى شامل

-4

### مسجد کا بیان

## مسجد بنانے اور آباد کرنے کے فضائل:

سوال: مسجد بنانے اورائے آباد کرنے کا کیا تواب ہے؟

جواب : مسجد بنانے اور اسے آباد کرنے کے پھوفضائل ورج ذیل ہیں :

(1) الله تعالى قرما تا ب: ﴿إِنَّمَا يَعُمُو مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِوِ ﴾ ترجمہ: الله کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جواللداور قیامت پرایمان رکھتے ہیں۔

(سورة التوبه، أبت18)

(2) حضرت عثمان غنی رضی زلاد نعالی عند سے روایت ہے، رسول الله معالی الله نعالی ا

حدبه درمنے نے ارشا دفر مایا:

' (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بِنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ) ترجمہ: جواللہ حرد ملے کے لیے متبد بنائے گا، اللہ عرد مِن کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

(صحیح بخاری،باب من بنی مسجداً،ج 1،ص97،سطبوعه دارطوق النجاه ایک صحیح مسلم،باب فضل بناء المسجد،ج1،ص378،داراحیاء التراث العربی،بیروت)

(3) حضرت انس رضی (لا نعالی عنه ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لله نعالی علیہ دسے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لله نعالی علیہ دسے رساوفر مایا: ((إِنَّ عُمَّارَ بِيُوتِ اللَّهِ هُو أَهْلُ اللَّهِ عَرْدَ عِنْ) ترجمہ: مسجد یں تغییر کرنے والے اہل اللّٰد (اللّٰدوالے) ہیں۔

(المعجم الاوسط اباب من اسمه ابراهيم اج 3، من 67 دارالحرمين القاهره) (4) حضرت ابو هر ريره رضى (لله تعالى نعنه سے روايت ہے، حضور في كريم صلى (لله نعالى ن

عدبه درمع في ارشا وفرمايا:

((مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ مَالِ حَلَالِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُدٌّ وَيَاتُهُوتٍ)) ترجمہ: جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے طلال مال سے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت کا

ل تيارفر ما كالد (المعجم الاوسط، من اسمه محمد، ج 5، ص 195، دارالحرسين، القاسره)

(5) حضرت معاذین جبل رضی زلاد نعالی عند سے روایت ہے، رسول الله صلی زلاد

الى تعلبه دمر نے ارشا وقر مایا:

أبوكار

((مَنْ بَنَى مَسْجِمًّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَقَ فِيهِ قِنْدِيلا صَلَّى اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُطُفَأَ ذَلِكَ الْقِنْدِيلُ وَمَنْ بَسَطَ فِيهِ حَصِيرًا صَلَّى اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تُنْقَطِعَ ذَلِكَ الْحَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْحَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْحَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(العلل المتناهيه، احاديث في المسجد، ج1، ص406، ادارة العلوم الاثريه، فيصل أباد)

(6) اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رحمهٔ (لله علبه فرماتے ہیں:

ان کے لئے اجرعظیم وصدقہ جاریہ ہے سالہا سال گزر گئے ہوں قبر میں ان کی بہتارہ بہتیارہ کا ،رسول اللہ صلی لاد نمانی علیہ درمغرماتے ہیں: ((إذا مَاتَ الْبُنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ مُلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَهِ صَالِحٍ يَدُعُو لَهُ مَنْ مُلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أَوْ عِلْمِ يَنْ مُلَاثَةً بِهِ أَوْ وَلَهِ صَالِحٍ يَدُعُو لَهُ أَلَا مِنْ مَدَة جارية بِانْ فَعَلَم يَاصالِحُ اولا وجواسے مُوجاتے ہیں مَرتین وجہ سے جاری بُنْ رہتے ہیں: صدقہ جاریہ یانا فع علم یاصالح اولا وجواسے لئے دعا کرے۔

ه (صحیح مسلم، باب مایلحق الانسان، ج 3،ص1255 داراحیا، التراث النعربی، بیروت الافتاوی الله عربی، بیروت الافتاوی ا الله رضویه، ج16، ص116)

مسجد بنانے کا نواب کسے ملے گا؟:

سوال: مسجد بنانے كاثواب كياات ملے گاجوسارى مسجدخود بنائے؟

فيضان فرض علوم دوم في منطق علوم دوم في المنطق علوم دوم في المنطق علوم دوم في المنطق علوم دوم في المنطق علوم دوم

جسواب: بیژواب ای پرنہیں کہ ساری مسجد خود بنائے یا مال کثیر سے شرکت کرے بلکہ ہرشرکت والے کومسجد بنانے کا تواب ملے گا۔

(سنن أبن مناجه بهاب من منى لله مستجدانج 1،ص244 داراحيا، الكنب العربيه بهيرون) امام المل سنت اس حديث ياك كتحت قرمانة بين:

اوراس میں ہروہ محض جو کئی قدر چندہ سے شریک ہوا، داخل ہے۔ ساری معجد بنانے پریہ تواب موقو ف نہیں۔ بنانے پریہ تواب موقو ف نہیں۔ موقو ف نہیں۔

مساجداور مدارس كى تغيير كاحكم:

سوال: مساجداور مدارس كي تغيير كاكيا تكم هي؟

جسواب مساجد کی تغییر دا جب ہے اور مدرسہ کے نام ہے کسی عمارت کا بنانا ا واجب نہیں ، ہال تعلیم علم دین واجب ہے ، اور مدرسہ بنانا بدعت مستخبہ۔

(فتاوی رضویه، ج16ء ص460تا464)

<u>صرف عمارت بنادینام مجد ہونے کے لیے کافی نہیں:</u>

سوال: کیامسجد کی عمارت بنادینے سے مسجد ہوجائے گی؟

جسواب المعربون کے لیے بیضرور ہے کہ بنانے والاکوئی ایبانعل کرے یا ایک بات کے جس سے معربونا ٹابت ہوتا ہو مض معربی می ممارت بناوینا معربہونے کے ایک بات کیے جس سے معربہونا ٹابت ہوتا ہو مض معربی می ممارت بناوینا معربہونے کے لیے کافی نہیں۔

# كن افعال يدم عبد موجائے كى:

سوال: کیا کرنے سے مجد ہوجائے گی؟

جسواب بمبعد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مبحد ہوگئ اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہول گریہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان وا قامت کے ساتھ ہو۔ اوراگر تنہا ایک شخص نے اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا جماعت کے قائم مقام ہے اور مبحد ہوجائے گی۔ اوراگر خود اِس بانی نے تنہا اس طرح نماز پڑھی تو یہ سجد بت کے لیے کافی نہیں کہ مبحد بت کے لیے نماز کی شرط اِس لیے ہے تاکہ پڑھی تو یہ سجد بت کے لیے کافی نہیں کہ مبحد بت کے لیے نماز کی شرط اِس لیے ہے تاکہ عامہ سلمین کا قبضہ ہوجائے اور اس کا قبضہ تو پہلے بی سے ہے ، عامہ سلمین کے قائم مقام یہ خود نہیں ہوسکیا۔

(فتـاوى خـانيـه، كتـاب الـوقف بهاب الـرجـل يجعل داره مستجداالخ،ج2،ص296 الـدرالـمختار وردالمحتار، كتاب الوقف،فصل اختص المسجد بالاحكام،ج6،ص 546تا548)

# كس قول مع مجد موجائك.

سوال: كيا كني سيم مجر بوجائ كى؟

جسواب: بیکها کہ میں نے اس کومجد کردیا تو اس کہنے ہے جمی مجد ہوجائے ا۔ (تنویر الابصار، کتاب الوقد، ج6، ص546)

چندہ سے لی ہوئی زمین کب مسجد بے گی؟:

سبوال: جب کھاوگ چندہ کر کے مسجد بنانے کے لیے جگہ ٹریدیں تو کیاوہ مسجد ہوجاتی ہے؟ کیا خریدنے کے بعدا ہے بیچ کردوسری زمین لے سکتے ہیں؟

جواب استجد کے لیے جگہ فرید لینے سے وہ جگہ مجز بیں ہوجاتی بلکہ اس وقت

ہوگی جب چندہ دینے والے تمام لوگ یا ان کا وکیل (عمومی طور پر چندہ جمع کرنے والے اجازت یافتہ وکیل ہی ہوئے ہے اسے مسجد اجازت یا فتہ وکیل ہی ہوتے ہیں )اس جگہ کے بارے میں کہدد ہے کہ ہم نے اسے مسجد کیایا مسجد بنا کراس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدے لہذا اس فالی جگہ کو

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

جب تک مجدقر ارئیس دیایہ چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے، ان کی اجازت سے بیج کردوسری زمین لی جاسکتی ہے۔ (مستفاد من فناوی دضوبہ، ج 16، ص 422,423)

مسجد کے اوپر نیچے ذاتی مکان اور دوکا نیں ہوں تو کیا تھم ہے؟:

سوال : اگرمسجد کے نیچے یا او پرمسجد بنانے والے کی اپنی ووکا نیس یا مکان ہے تو کیا وہ مسجد ہوجائے گی؟

جسواب : مسجد کے تیے بیضرور ہے کہ اپنی املاک سے اُسکوبالکل جدا کردے اسکی ملک اُس میں باقی ندر ہے، لہذا نیچا پی دوکا نیس ہیں یار ہے کا مکان اوراو پرمسجد بنوائی تو یہ مسجد نہیں ، یا او پر اپنی دوکا نیس یار ہے کا مکان اور نیچ مسجد بنوائی تو یہ مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک ہے اور اُسکے بعد اُسکے ور شدگی۔

(وقف کے شرعی مسائل، ص127,128)

مسجد کے لیے مسجد کے اوپر شیجے مکان اور دوکا نیس بنانا:

سے الے :اگر مسجد کے نیچے مسجد کے کام کان ہوتو کیا تھم ہے؟ اسی طرح دوکا نیں جن کی آمدنی مسجد برخرج ہواس کا کیا تھم ہے؟ جواب: اگرینچکامکان مید کے ام کے لیے ہوا پے لیے نہ ہوتو مسجد ہو گئی۔ یو ہیں مسجد کے بنچ کرا میں دکا نیس بنائی گئیں یا او پر مکان بنایا گیا جن کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی تو حرج نہیں یا مسجد کے بنچ ضرورت مسجد کے لیے تہ خانہ بنایا کہ اُس میں یانی وغیرہ رکھا جائے گایا مسجد کا سامان اُس میں رہے گا تو حرج نہیں۔

(فتاري سنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساجد، الفصل الاول، ج2، ص455)

مسجد کے لیے مسجد کے اوپر بنچے دوکا نیں بنانے کی اجازت کب ہے؟: **سبوال** :مسجد کے لیے مسجد کے اوپر بنچے مکان یا دوکا نیں بنانے کی کب احازت ہے؟

**جواب**:بیاجازت اس صورت میں ہے جب قبل تمام مسجد د کا نیس یا مکان بنالیا ہواورمسجد ہوجانے کے بعد نہ اُسکے نیجے د کان بنائی جاسکتی نہاو پر مکان۔

(درمختار، كتاب الوقف، ح6، ص548)

مثلًا ایک مسجد کو منہدم کر کے بھر سے اُسکی تغییر کرانا جا ہیں اور پہلے اُسکے نیچے دکا نیں نقیں اور ایہا اُسکے نیچے دکا نیں نقیں اور اب اس جدید تغییر میں دکان بنوانا جا ہیں تو نہیں بنا کتے کہ بیتو پہلے ہی ہے مسجد ہے آب دکان بنایا جائے۔
مسجد ہے آب دکان بنانے کے بیمعنی ہونگے کہ مسجد کو دکان بنایا جائے۔

(بهار شريعت،حصه10،ص558)

## متجدکے لیے عمارت ضروری ہیں:

سوال مسجد قراردے کے لیے کیا عمارت ضروری ہے؟

جسواب بمبحد کے لیے کمارت ضرور نہیں یعنی فالی زمین اگر کوئی صحف مسجد کردے تو مسجد ہے، مثلاً مالک زمین نے لوگوں سے کہددیا کہ اس میں ہمیشہ نماز پڑھا کروتو مسجد ہوگئ اور اگر ہمیشہ کا لفظ نہیں بولا مگراً س کی نیت یہی ہے، جب بھی مسجد ہوارا گرنہ لفظ ہے اور نہیت ، مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور نیت کے خوبیں یا مہینہ یاسال بحرایک دن کے لیے نماز پڑھنے کو کہا تو وہ زمین مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک ہے، اُسکے مرنے کے بعد

https://archive.org/details/@madni\_library
206

و المنافر ش علوم دوم المنافر ش علوم دوم المنافر ش علوم دوم المنافر ش علوم دوم المنافر ش علوم دو شركي ملك ہے۔

(فتاوي سنديه كتاب الوقف الباب الحادي عشر في المساجد الفصل الاول عن 455)

## مسجد کوتو ژبردوبارہ بنانے کی اجازت کس صورت میں ہے:

**سوال**: كيا الم محلّه معجد كوتو ژكرعمه ة اورمضبوط بناسكتے ہيں؟

جواب : اہل محلّہ یہ جا ہے ہیں کہ مجد کوتو ڈکر پہلے سے عمدہ و متحکم بنا ئیں تو بنا سکتے ہیں بشرط بکہ اپنے مال سے بنا ئیں متجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسرے لوگ ایسا کرنا جا ہتے ہوں تو نہیں کر سکتے ۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج6، ص548)

## مسجد كے معاملہ میں اہل محلّہ كے اختیارات:

سوال: اہل محلّہ کے لیے اور کیا کیا اختیار ات ہیں؟

جواب: اہل محلہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ سجد کو وسیع کریں اُس میں حوض اور کنوال اور ضرورت کی چیزیں بنا کیں وضوا در پینے کے لیے مٹکوں میں پانی رکھوا کیں، جھاڑ (ایک قتم کا فانوس)، ہانڈی (وہ برتن جس میں شمع جلائی جاتی ہے)، فانوس وغیرہ لگا کیں۔ بانی مسجد کے ور نہ کو منع کرنے کا حق نہیں جب کہ وہ اپنے مال سے ایسا کرنا چاہتے ہوں اور اگر بانی مسجد کے ور نہ کو منع کرنا چاہتا ہے اور اہل محلہ اپنی طرف سے تو بانی مسجد بہ نسبت اہل محلّہ کے زیادہ حقد ار ہے۔ حوض اور کنوال بنوانے میں یہ شرط ہے کہ اُکی وجہ سے مجد کو کسی قتم کا نقصان نہ پنچے۔ (د دالسحتار، کتاب الوقت، مطلب فی احکام المسجد، ج 6، ص 548)

اور بیبھی ضرورہے کہ پہلے جتنی مسجد تھی اُسکے علاوہ دوسری زمین میں بنائے جائیں مسجد میں نہیں بنائے جاسکتے۔

المل محلّه كوري مى اختيار ب كه مجد كادروازه دوسرى جانب منتقل كردي اورا گراس باب منتقل كردي اورا گراس باب مين دائي مختلف مول توجس طرف كثرت مواورا يخطلوگ مول انكى بات يمل كياجائد مين دائي مختلف مول توجس طرف كثرت مواورا يخطلوگ مول انكى بات يرحمل كياجائد مين دائي بات يرحمل كياجائد مين دائي بانديد ، كماب الوقف ،الباب الحادى عند في المساجد ،الفصل الاول ، ج 2 ، ص 456)

فيضان فرض علوم دوم

رف نقشہ بدلنے کے لیے مسجد کود وبارہ تعمیر کرنا:

سوال : مسجد کی عمارت عمدہ اور محکم تھی کمیٹی نے صرف نقشہ بدلنے کے لیے ید کر کے مسجد کی رقم سے دوبار نقمیر کی ، ایسی انظامیہ کے لیے کیا تھم ہے؟
ید کر کے مسجد کی رقم سے دوبار نقمیر کی ، ایسی انظامیہ کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب : اعلی حضرت اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے

بنائے مجد (معجد کی عمارت) عمدہ و محکم تھی تو متولیوں کو اس کا شہید کرنا اور نقشہ الوراس میں معجد کے تین لا کھر و بے اڑا دینا اور اس کے سبب بیس ہزار کے تل برباد الحدام متھا ور بیں ، متولیوں بران لا کھوں رو پوں کا تا وان لا زم الحداثی کرہ ہے اوا کریں ، اور واجب ہے کہ ایسے مسرف (مال ضائع کرنے والے) ، کہ اپنی گرہ سے اوا کریں ، اور واجب ہے کہ ایسے مسرف (مال ضائع کرنے والے) ، معزول کئے جائیں اور ان کی جگہ مسلمان متدین (دین دار) ہوشیار کارگز ار خدا ترس کی متدارمقرر کئے جائیں۔ (فتادی رضویہ ،ج 16، ص 235) ، متدارمقرر کئے جائیں۔

الم ومؤذن مقرر كرنے كازياده في كسے؟

سوال: امام ومؤذن مقرر کرنے میں بانی مسجد کا زیادہ حق ہے یا اہل محلّہ کا؟
جواب: امام ومؤذن مقرر کرنے میں بانی مسجد یا اُسکی اولا دکاحق بنسبت اہل محلّہ کے زیادہ ہے گر جب کہ اہل محلّہ نے جس کو مقرر کیاوہ بانی مسجد کے مقررہ کردہ سے اولی معرد کے مقررہ کردہ سے اولی معرد کے مقررہ کردہ امام ہوگا۔
(الدرالمختار، کتاب الوقد، ج6، ص659)

ا کی حصت برامام کی ریائش بنانا:

سوال: کیامبحد کی حجمت پرامام کے رہائش بنا سکتے ہیں؟
جسواب :مبحد کی حجمت پرامام کے لیے رہائش بنانا چاہتے ہیں اگر قبل تمام مت ہوتو بنا سکتے ہیں اور مبحد ہوجانے کے بعد نہیں بنا سکتے ، اگر چہ بانی مبحد کہتا ہوکہ ونے کے پہلے سے میری نیت بنانے کی تھی بلکہ اگر دیوار مبحد پر حجرہ بنانا چاہتا ہوتو اسکی فیضان فرض علوم دوم بھی ا جازت نہیں ہے مخود واقف اور بانی مسجد کا ہے، لہذا جب اسے ا جازت نہیں تو دوسرے بدرجہ اولی نہیں بنا سکتے ، اگر اس قسم کی کوئی نا جائز عمارت حجب یاد بوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گرادینا واجب ہے۔

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب في احكام المساجد، ج6، ص549,550)

مسجد کے مسے کو کرایہ بردینانا جائز ہے:

سوال :مسجد کے کسی حصہ کو کراہیہ پر دینا کہاس کی آمد نی مسجد برخرج ہوگا کیا

جواب: مسجد کا کوئی حقه کرایه پردینا که اسکی آمدنی مسجد پرخرج ہوگی حرام ہے اگر چه مسجد کوضر ورت بھی ہو۔ یو ہیں مسجد کومسکن (رہائش) بنانا بھی ناجائز ہے۔ یو ہیں مبعد کے کسی جز کو حجرہ میں شامل کرلینا بھی ناجائز ہے۔ (الدرالدخناد، کتاب الوقف،ج6، ص 650)

نمازیوں کی کنڑت کی وجہ سے مسجد تنگ بڑگئی:

سوال: نمازیوں کی کثرت کی وجہ ہے متحد تنگ پڑگئی تو کیا کریں؟ جواب: نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے متحد تنگ ہوگئی اور متحد کے پہلو جم کا

شخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کرمہ میں اضافہ کریں اور اگروہ نددیتا ہوتو واجی قیت دیکم جرااً سے لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر پہلوئے مسجد میں کوئی زمین یا مکان ہے جوال ہم کے نام وقف ہے یا کسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکوم جد میں شامل کر کے اضافہ کرنا جائز ہے البتہ اسکی ضرورت ہے کہ قاضی سے اجازت حاصل کرلیں۔ یو ہیں اگر م کے کرنا جائز ہے البتہ ہواً س میں سے اگر بچھ جزم جد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ چھکے راستہ ہواً س میں سے اگر بچھ جزم جد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ چھکے راستہ ہواً س میں سے اگر بچھ جزم جد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ چھکے راستہ ہواً س میں سے اگر بچھ جزم جد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ چھکے راستہ ہوا سے اورائس کی وجہ سے لوگوں کا حربے نہ ہو۔

رفتاوی سدید، کتاب الوقت، الباب العادی عشر فی المساجد، الفصل الاول بج<sup>2، من المسا</sup> سسوال: کیا ایسامکان جواس طور پروقف ہوکہ اس کی آمد نی مسجد پرخرج موالا

مسوال: کیاالیامکان جوا اے مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگرمسجد تنگ ہو جماعت کی دفت ہوتی ہے جگہ کی حاجت ہے تو یہ زمین مسجد میں شامل کر دی جائے ورنہ ہیں کہ وہ مسجد کے لئے وقف ہے نہ کہ مسجد کر لینے کے مسجد میں شامل کر دی جائے ورنہ ہیں کہ وہ مسجد کے لئے وقف ہے نہ کہ مسجد کر لینے کے لئے۔ لئے۔

مسجد بدلنا جائز نہیں:

سبوال مسجد على ایک مسجد علی ایک مسجد مجھے دے دوا ہے میں اپنے مسجد مجھے دے دوا ہے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے عوض میں وسیع اور بہتر زمین تمہیں دیتا ہوں ، کیا مسجد بدل سکتے ہیں؟

**جواب**:اس صورت میں بھی مسجد کو بدلنا جائز نہیں ۔

(فتاوي بنديه كتاب الوقف الباب الحادي عشر في المساجد الفصل الاول ج2، ص457)

"مسجدر کھوں نہ رکھوں" بیشرط رکھنا باطل ہے:

سوال : ایک شخص نے مسجد بنائی اور شرط کر دی کہ مجھے اختیار ہے کہ اے مسجد کر مصوب یا نہ مکھوں ہوگئے اور کہ ایک مسجد کہ اے مسجد کر مصوب یا نہ رکھوں ، تو کیا حکم ہے؟

جسواب :مسجد بنائی اور شرط کردی که مجھے اختیار ہے کہ اسے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوگئی یعنی مسجدیت کے ابطال کا اُسے جن نہیں۔

(فتأوى سنديه، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المساجد،الفصل الاول،ج2،ص457)

مسجد محلّه کے ساتھ خاص نہیں ہو علی:

**سوال**:اگرگونی صفر کواین باال محله کے ساتھ خاص کردیے تو کیا خاص ہوجائے گی؟

**جواب**: مسجد کوایے یا اہل محلّہ کے لیے خاص کردیے قاص نہ ہوگی دوسرے محلّہ والے بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسے روکنے کا سچھا ختیار نہیں۔

(فتاري سنديه، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المساجد،الفصل الاول،ج2،ص458)

مسجد کی اشیاء کاذ اتی استعال ناجائز ہے:

سوال : مسجد کی اشیاء کا (ان کی غرض ہے ہٹ کر) ذاتی استعال کرنا کی استعال نہیں جسواب : مسجد کی اشیام شلا لونا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں پانی بھر کرا پنے گھر نہیں لیجا سکتے اگر چہ بیدارادہ ہو کہ پھروا پس کر جات مثلاً لوٹے میں پانی بھر کرا پنے گھر نہیں دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے ڈول ری جاؤں گا اُسکی چٹائی اپنے گھر یے بیانی بھرنا یا کسی چھوٹی چیوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعال ستعال کرنا نا جائز ہے۔ یہ بیانی بھرنا یا کسی چھوٹی چیوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعال کرنا نا جائز ہے۔

مسجد کی اشیاءعاریهٔٔ دیناناجائز ہے:

سوال : کیامسجد کی چیزیں محلّہ والوں کوعاریۂ (مفت استعال کے لیے ) دے سکتے ہیں؟

جبواب: حرام ہے، یہاں تک کہا یک مسجد کا سامان دوسری مسجد کوعاریۃ بھی دینا جائز نہیں ۔۔۔نہ کہ زیدوعمر وکو۔۔۔ بیسراسروقف برظلم ہے جوابیا کریں وقف ہےان کااخراج واجب ہے۔

مسجد کی آمد نی والا مکان امام ومؤ ذن کور ہائش کے لیے دینامنع ہے:

**سوال** بمسجد پرمکان یوں وقف ہے کی اس کا کرا بیمسجد میں خرچ ہوگا، وہ امام ومؤذن کور ہنے کے لیے دینا کیسا ہے؟

جسواب : مسجد برجوم کان اس لیے وقف ہیں کہ اُس کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا یہ مکان امام ومؤ ذن کور ہنے کے لیے ہیں دے سکتا اور دے دیا تو ان کور ہنا منع ہے۔ (فتاوی خانیہ، کتاب الوقف، باب الرجل یجعل دارہ مسجد اللغ، ج 2، ص 298)

امام ومؤذن كى رہائش كے ليے وقف مكان كرايہ يردينا منع ہے: سوال :ايك مكان مسجد كے كام كے ليے مثلاً امام ومؤذن كى رہائش كے ليے

https://archive.org/details/@ma<u>dni\_library</u> <u>• • ای</u>ضان فرض علوم دوم

وقف ہے، کیاا ہے کرایہ پردے کراس کی آمدنی مسجد پرلگا سکتے ہیں؟

**جواب :جومسجد براس کے استعمال میں آنے کیلئے وقف ہیں انہیں کرا یہ بروینا** لینا حرام کہ جو چیز جس غرض کیلئے وقف کی گئی دوسری غرض کی طرف اے پھیرنا نا جا ئز ہے اگر چہوہ غرض بھی وقف ہی کے لئے فائدہ کی ہو کہ شرط واقف مثل نص شارع صلی (نلہ مَعانی علبہ زمنم واجب الانتباع ہے۔ (فتأوى رضويه اج 16 اص 449 تا 457)

غیرموجودمسجدو مدرسہ کے لیے جائیدا دوقف کرنا:

**ســـــــــوال** :مسجد ما مدرسه الجھی موجود نہیں ،ان پر کوئی جائیدا دوقف کی تو کیا حکم

جسواب :مسجد یا مدرسه برکوئی جائدا دوقف کی اور ہنوز (ابھی تک) وہ مسجدیا مدرسه موجود بھی نہیں مگراس کے لیے جگہ تجویز کرلی ہے تو وقف سیح ہے اور جب تک اُس کی ﴿ تعمیر نه ہووقف کی آمدنی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن جائے تو پھراس پرصرف ہو۔ (فنح القدير، كتاب الوقف، ج5، ص429)

<u>ﷺ متولی نےمؤون وغیرہ کی تنخواہ زیادہ رکھ دی تو حکم ہے :</u>

سسوال :متولی نے اگرمؤ ذن بیا خادم وغیرها کی تخواه زیاده رکھ دی تو کیا حکم

**جواب** ہؤ ذن وجاروب کش (حجاڑ ودینے والے )وغیرہ کومتولی اُسی تنخواہ پر ﴿ نُوكُرُرُ كَامِكُنَا ہے جوواجی طور پر ہونی جائے اور اگر اتنی زیادہ تنخواہ مقرر کی جودوسرے لوگ نہ يَهُ ويت تومال وقف ہے اس شخواہ کاادا کرنا جائز نہیں اور دیگا تو تاوان دینا پڑیگا بلکہ اگر مؤون ﴾ وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف ہے بینخواہ دیتا ہے تولینا بھی جا ئرنہیں ۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

متولی کا حساب کتاب کے لیے نو کرر کھنا:

سوال معبر کامتولی ان پڑھ ہے تو کیا حساب کتاب کے لیے نوکرر کھ کرا ہے

مالِ وقف ہے تنخواہ دے سکتا ہے؟

**جسواب** :متولی مسجد بے پڑھاتھ خص ہے اُس نے حساب کتاب کے لیے ایک شخص کونو کرر کھا تو مال وقف ہے اُس کو نخواہ دینا جا ئزنہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المساحد،الفصل الثاني،ج2،ص461)

مسجد کی زائد آمدنی ہے دوکان یامکان خریدنا:

سے مسجد کی زائد آمدنی ہے مسجد کی زائد آمدنی ہے۔ جاسکتا ہے؟اور کیا بعد میں اسے بیچ سکتے ہیں؟

جسواب : مسجد کی آمدنی ہے دکان یا مکان خرید نا کہاس کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی اور ضرورت ہوگی تو بیچ کر دیا جائے گایہ جائز ہے جبکہ متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔

(متاوی ہندیہ، کتاب الوقف،الباب العادی عشر می المساجد،الفصل الثانی،ح2،ص461) فیاوی رضو بیمیں ہے:

وہ تمام اشیاء جومتولی بطور خود مسجد کے مال سے آمدنی مسجد بڑھانے کوخریدے ان کی بیجے کا بشرط مصلحت وہ ہروقت اختیار رکھتا ہے اگر چہوہ دکان ومکانات ودیہات ہی ہوں کہ بیخریداری اگر چہ بنظر مصلحت جائز ہوتی ہے مگراس کے باعث وہ چیزیں وقف مسجد بہوگئیں کہ ان کی بیجے ناجائز ہو۔

(عناوی رضوبہ بے 16، صر 277 تا 280)

اہل محلّہ کے سی آ دمی کا خود ہی متولی بن جانا کیسا؟:

سوال : مسجد کے لیے اوقاف ہیں مگر کوئی متولی نہیں اہل محلّہ میں ہے ایک شخص اس کی دیچے بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اِس وقف کی آمدنی کوضروریات مسجد میں صرف کیا تو کیا تھم ہے؟

**جواب** : مسجد کے لیے اوقاف ہیں مگر کوئی متولی نہیں اہل محلّہ میں ہے ایک شخصِ اس کی دیکھے بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اِس وقف کی آیدنی کوضروریات مسجد

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

Marfat.com

,

19

: <u>المنان فرض علوم دوم</u> المنتخف المنت

میں صرف کیا تو دیائۂ اس پر تا وان تہیں۔

(فناوي بنديه، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المساجد،الفصل الثاني، ح2، ص461) اورالیی صورت کا حکم یہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقررِ کردیگا مگر چونکہ آجکل یہاں اسلامی سلطنت نہیں اور نہ قاضی ہے اِس مجبوری کی وجہ ہے اگرخودابل محلّم کومنتخب کرلیں کہ وہ ضروریاتِ مسجد کوانجام دے تو جائز ہے کیونکہ ایبانہ · کرنے میں وقف کےضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ (بنهار شريعت،حصه10،ص564)

## متولی کے موجود ہوتے ہوئے اہل محلّہ کا تصرف کرنا جائز نہیں:

**سوال**:مسجد کامتولی موجود ہوتو اہل محلّہ کواوقا ف مسجد میں تصرف کرنا کیسا ہے؟ جسسواب :مسجد کامنولی موجود ہوتو اہل محلّہ کواو قاف مسجد میں تصرف کرنا مثلاً و کا نات وغیرہ کوکرایہ بردینا جائز نہیں مگر اُنھوں نے ایسا کرلیا اورمسجد کے مصالح کے لحاظ : ہے یہی بہترتھا تو جا کم اُن کے تصرف کونا فذکر دےگا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساجد، الفصل الثاني، ج2، ص463)

معجد کے لیے وقف مکان کا بیچ کرمسجد کے اوپرخرچ کرنا ناجائز ہے:

سے ال :مسجد کے او پر جو مکان وقف ہے ، کیاا سے بیچ کرمسجد پرخرچ کر سکتے

**جسواب** بمسجد کے اوقاف جیچ کراُسکی عمارت پرصرف کردینا ناجائز ہے اور الله وقف كي آمدني ہے كوئي مكان خريدا تفاتوا ہے نيچ سكتے ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساجد، الفصل الثاني، ج2، ص461)

نے وقف کی آمدنی سے جوز مین خریدی ،اس کو بیجنا جائز ہے۔ س**سوال** ،متولی نے وقف کی آمدنی سے وقف کے لیے جوز مین خریدی ، کیاوہ

جواب جہیں متولی نے زروقف سے جوز مین یا جائدا دوقف کے لئے خریدی

قضان فرض علوم دوم وہ وقف نہیں ہو جاتی اس کی بیچ جائز ہے۔ دوہ وقف نہیں ہو جاتی اس کی بیچ جائز ہے۔

استنجاخانے مسجد سے کتنے فاصلے برہوں:

سوال: استنجا خان مسجد سے کتنے فاصلے پر ہونے جا ہیں؟

جواب : استنجاخانے (باتھروم) مسجد سے اتنی دور بنائے جا کیں کہان کی بد ہو

مسجد میں نہ آئے کہ مسجد کو ہر شم کی معمولی سے معمولی بد بوسے بچاناوا جب ہے۔

اعلی حضرت رحمہ (لله معالی علیہ ہے سوال ہوا''مسجد سے کتنے فاصلہ پر پیشاب خانہ بنانا چاہئے اس کی کوئی حد شرعاً جو ہو تھم فر مایا جائے'' تو جوابا ارشاد فر مایا جمبحہ کو ہو ہے بچانا واجب ہے، ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ،مسجد میں دیا سلائی سلگانا حرام ،حتی کہ حدیث میں ارشاد ہوا: ((وکا یہ کہ تو فید ہِ بِکہ مِ نہ ہے ہے ہے بانا جائز نہیں۔

( سنن ابن ماجه البواب المساجد باب مايكرد في المساجد،ج 1،ص247،داراحياء الكتب العربيه، بيروت)

حالانکہ کیچے گوشت کی بوبہت خفیف ہے تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک ممانعت کی جائے گی۔ ممانعت کی جائے گی۔

جنگل میں مسجد بنانے سے مسجد نہ ہوگی:

سوال : اگر کسی نے جنگل میں مسجد بنادی ، جہاں نہ آبادی ہے نہ لوگوں کا آنا

جانا ہے، کیاوہ مسجد ہوجائے گی؟

**جواب**: جبکہ میریجی ہو کہ وہ جگہ آباد نہیں ہوسکتی اور وہ مبحد کام میں بھی نہ آئے گا تو وہ مسجد نہ ہوئی ،ان اینٹوں اور رویے کو دوسری مسجد میں صرف کر سکتے ہیں۔

(فتاوي رضويه، ج16، ص505)

ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں ویناجا تزنہیں:

سوال :مسجد کی رقم اور زائد چیزیں مدر سے میں دے سکتے ہیں یانہیں؟ای

فيضان فرض علوم دوم عل

طرح ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں؟

جواب : مسجد جب تک آباد ہے اس کا مال نہ کسی مدر سے میں صرف ہوسکتا ہے نہ دوسری مسجد میں ، یہاں تک کہ اگر ایک مسجد میں سوچٹائیاں یا لوٹے حاجت سے زیادہ ہول اور دوسری مسجد میں ایک بھی نہ ہوتو جا ئز نہیں کہ یہاں کی ایک چٹائی یا لوٹا دوسری مسجد میں دوسری مسجد میں دے دیں۔

میں دے دیں۔

### مدرسہ کے مال ہے مسجد کا قرض نہیں ادا کر سکتے:

سوال: کیا مدرسہ کے مال سے مسجد کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے؟
جسواب: مدرسہ کے مال سے مسجد کا قرض ادا نہیں کیا جاسکتا جوادا کرےگا تاوان اس پر ہے مسجد کے مال سے نہیں لے سکتا۔ اوان اس پر ہے مسجد کے مال سے نہیں لے سکتا۔

## مسجد کی دریاں اور مائیک عیدگاہ لے کرجانا گناہ ہے:

**سوال**: کیامسجد کی دریاں اور مائیک وغیرہ عیدگاہ میں لے جاسکتے ہیں؟

**جواب**: مین ناجائزوگناه ہے، ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی عاریة وینا جائز نہیں، نہ کو میں ہے عاریة وینا جائز نہیں، نہ کو میں۔

# مسجد ہے باہرنام کی شختی

سوال: جس نے مسجد تعمیر کروائی ، کیاوہ اپنے نام کی تختی مسجد کے باہر لگواسکتا ہے، اس طرح اپنے نام پرمسجد کا نام رکھ سکتا ہے؟۔

جواب: ریا کے لیے ہوتو حرام ہے گر بلاوجہ شرعی مسلمان پر ریا کے اراد ہے کی بدگانی بھی حرام ہے، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔۔۔۔وانسا الاعسال بالنیات وانسالسکا امرء مانوی ۔اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے ہرخص کے لئے وہی کچھ ہے وانسالسکا دارومدار نیتوں پر ہے ہرخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (ساخوذ سن فناوی رضویہ ہے 61، می 499)

فيضان فرض علوم دوم

# مسجد کے منارے بنانے کی حکمتیں:

سے **وال**: کیاحضور صلی (لله نعالی حلبه دملے دور میں مساجد کے منار نہیں تھے،اگرنہیں تھے تو بعد میں کیوں بنائے گئے؟

جواب: واقعی زمانداقدس حضور سرورعالم صلی (لد سینی حد دسم میں مساجد کے برن کنگرے اوراس طرح کے منارے جن کولوگ مینار کہتے ہیں ہرگزند تھے بلکہ زمانہ اقدس میں کے ستون نہ کی حجت، نہ پکافرش نہ گیکاری، بیاموراصلانہ تھے۔۔۔۔۔ گرتغیر زمانہ سے جبکہ قلوبِ عوام تعظیم باطن پر تنبہ کے لئے تعظیم ظاہر کے بختاج ہوگئے (یعنی زمانہ کے تبدیل ہونے سے جب عوام کے دل باطنی عظمت پر تنبیہ کے لیے ظاہری شان وشوکت کے مختاج ہوگئے تو )اس قتم کے امور علاء وعامہ سلمین نے ستحن رکھے،ای قبیل سے ہے قرآن عظیم پر سونا چڑھانا کہ صدراول میں نہ تعلیم اور اب بہ نیت تعظیم واحر ام قرآن مجید مستحب ہے۔ یونہی مجد میں گیگاری اور سونے اور اب بہ نیت تعظیم واحر ام قرآن مجید مستحب ہے۔ یونہی مجد میں گیگاری اور سونے کا کام، ((وماد الدسلمون حسنا فہو عنداللہ حسن))جس شے کومسلمان انجھا مجھیں وہ عنداللہ جسن وہ عنداللہ جسن وہ عنداللہ جس وہ عنداللہ جسن وہ عنداللہ جس وہ عنداللہ جسن وہ عنداللہ جسن وہ عنداللہ جس وہ قب ہوتی ہے۔

(سسد احمد بن حنبل ،سند عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ،ج1،ص379،داراله کو ،بیرون)
اوران میں ایک منفعت بیجی که مسافریا ناواقف منارے کنگرے دور ہے دیکھ کر
بہچان کے گا که یہال مسجد ہے، تواس میں مسجد کی طرف مسلمانوں کوارشاد وہدایت اورام
دین میں ان کی امداد واعانت ہے، اور الله حرد موفر ما تا ہے: ﴿تعب و نبو اعملی البو
و المتقوی ﴾ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔

تیسری منفعت جلیلہ ہے کہ جہال کفار کی کثرت ہو،اکٹر مسجدیں سادی گھروں
کی طرح ہول تو ممکن ہے کہ ہمسا ہے کے کفار بعض مساجد پر گھر اور مملوک ہونے کا دعوٰ ی
کردیں اور جھوٹی گواہیوں سے جیت لیس بخلاف اس صورت سے کہ بیہ ہیا ت خود بتائے
گی کہ بیم سجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔
گی کہ بیم سجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔
(فنادی رضویہ تلحیصاً واضافہ ہے 16، ص 294) م

مسجد کے آس باس کی جگہ و سریان ہوگئ تو کیا تھم ہے:

سے والی: مسجد کے آس پاس جگہ دیران ہوگئی و ہاں لوگ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں ،تو کیا تھکم ہے؟

جسواب بمسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوگئ وہاں لوگ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں یعنی مسجد بالکل ہیکار ہوگئ جب بھی وہ بدستور مسجد ہے کسی کو بدق حاصل نہیں کہ اُسے توڑ بھوڑ کراُ سکے اینٹ بھر وغیرہ اپنے کام میں لائے یا اُسے مکان بنا لے ۔ یعنی وہ فیامت تک مسجد ہے۔ (الدرالمعناد، کتاب الوف ہے 650 ص 550)

اورمسجد وبران ہوگئ کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کومنتقل کردیا جائے بلکہ ایسی منہدم ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ اِس کا عملہ لوگ اٹھا لے جا نمیں گے ، اورائدیشہ ہو کہ اِس کا عملہ لوگ اٹھا لے جا نمیں گے ، اورائیدیشہ کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔ ، اورائیے صرف میں لائمیں گے تواسے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب فيعالوخرب المسجد الع، ح2، ص458) ف**آوي رضوبي ميں** ہے:

اجزاء یعنی زمین وعمارت قائمه کی بیج تو کسی حال ممکن نهیں مگر جب مسجد معاذ الله ویران مطلق ہوجائے اوراس کی آبادی کی کوئی شکل ندر ہے تو ایک روایت میں باذن قاضی شرع حاکم اسلام اس کاعملہ بیج کر دوسری مسجد میں صرف کر سکتے ہیں، مواضع ضرورت میں اس روایت بیمل جائز ہے۔

(فناوی دضویہ می 16مسر 261 میں 261 میں 261 میں دفتاوی دضویہ میں 261 میں 261 میں

مسجد شہید ہوگئ تو ملبہ کا کیا کریں گے؟:

سوال: اگرمسجد شہید ہوگئ تواس کے ملبہ کا کیا کریں گے؟

**جواب**: فآوى رضوييس ہے:

اگرمعاذ الله مسجد کی بچھ بنامنہ دم ہوجانے یا اس میں ضعف آجانے کے سبب خو منہ دم کر کے از سرنو تجدید عمارت کریں اب جواینٹوں کڑیوں تختوں کے نکڑے حاجت مس سے زائد بچیں کہ عمارت مسجد ہے کام نہ آئیں اور دوسرے وقت حاجت عمارت ۔

**سید ا**فیضان فرض علوم دوم

اٹھار کھنے میں ضائع ہونے کا خوف ہوتو ان دوشرطوں ہے ان کی بیچ میں مضا نُقہ نہیں مُگر ا ذن قاضی در کار ہے اور اس کی قیمت جو کچھ ہو وہ محفوظ رکھی جائے کہ عمارت ہی کے کام (فتاوي رضويه، ج16، ص264)

مسجد کی چٹائی اگر مسجد کے لیے کار آمدندر ہی تواس کا کیا کریں:

**سوال** :مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار آید نه ہوں توان کا کیا کریں؟

**جواب**:مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر بر<u>کار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار</u>آ مد نه ہوں توجس نے دیاہے وہ جو جا ہے کرے اُسے اختیار ہے۔

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيمالوخرب المسجد الخ،ج2، ص458)

اعلیٰ حضرت رحمهٔ (لله حلبه اس کالفصیلی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مسجد کے اسباب جیسے بوریا،مصلی ، فرش ،قندیل ، وہ گھاس کہ گرمی کے لئے جاڑوں میں بچھائی جاتی ہے وغیر ذٰ لک،اگر سالم وقابل انتفاع ہیں اورمسجد کوان کی طرف حاجت ہے تو ان کے بیجنے کی اجازت نہیں ،اورا گرخراب و برکار ہوگئی یا معاذ اللہ بوجہ دیرائی مسجدان کی حاجت ندر ہی ،تو اگر مال مسجد سے ہیں تو متولی ،اورمتولی نہ ہوتو اہل محلّہ مندین امین باذن قاضی نیج سکتے ہیں، اور اگر کسی مخض نے اپنے مال سے مسجد کودئے تھے تو نہ ہب مفتی بہ پراس کی ملک کی طرف عود کرے گی جووہ جا ہے کرے، وہ نہر ہا ہواوراس کے وارث وہ بھی ندر ہے ہوں یا پتانہ ہوتو ان کا تھم مثل لفط ہے ، کسی فقیر کو دیے دیں ،خواہ باذن قاضی کسی مسجد میں صرف کردیں۔ (فتاوي رضويه، ج16، ص 265)

جہاں قاضی نہ ہوتو و ہاں کیا کریں گے؟:

سسوال ناقبل میں کئی مسائل ایسے ندکور ہوئے جن میں قاضی کی اجازت کی عاجت ہے، اگر قاضی شرع نہ ہوتو کیا کریں گے؟

جسواب : جهال جهال ان مسائل میں اذن قاضی کی شرط ندکور ہوئی اگر قاضی

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

شرع نه ہوجیسے ان بلاد میں ،توبضر ورت مسلمانان دین دارموتمن معتمداس بارکوا ہے او پر اٹھا سکتے ہیں اوراللہ حساب لینے والا ہے اور وہ صلح ومفسد کوخوب جانتا ہے۔

(فتاوي رضويه،ج16،ص278)

مسجد کی چیز خرید نے والا اسے بے اولی کی جگہ نہ لگائے:

سوال: جہاں شریعت کی طرف سے مسجد کی چیزیں بیچنے کی اجات ہے، کس کو بیچی جا کی اور خرید نے والا استعمال کرنے میں کیا احتیاط کرے؟

جواب : ان چیزوں کی بیج کا فر کے ہاتھ نہ ہوبلکہ سلمان کے ہاتھ (ہو)۔اور مسلمان ان کو ہے ادبی کی جگہ استعال ہے کرے۔ (فنادی رضوبہ ،ج 16، ص 405 نا 408)

عین مسجد کے کسی حصے کو وضو خانہ بنادینا حرام ہے:

سے ال عین مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے کسی حصے کو وضو خانہ میں تبدیل کردینا کیا ہے؟

جواب عین مجدوالی جگه پروضو خاند بنانا اور یہاں پروضو کرنا حرام اور جہنم میں کے کرجانے والا کام ہے کیونکہ زمین کا جو حصہ میں مجدیت سے خارج کر کے وضو خانہ بنادینا مبود کو وہ اب قیامت تک مجد ہی رہے گا، اسے مجدیت سے خارج کر کے وضو خانہ بنادینا مبود کو ویران کرنا اور وہاں بندگانِ خدا کو نماز و ذکر سے روکنا ہے اور بنص قر آئی ایسا کرناظلم ہا اور ایسا کرنا خالم ہے اور ایسا کرنا والوں کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سائی گئی ہے چنا نچو اللہ ایسا کرنا والوں کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سائی گئی ہے چنا نچو اللہ وَسَعٰی فِی خَرَ اِبِهَا اُولِیْکَ مَا کَانَ لَهُمُ اُن یَّدُخُلُو هَاۤ اِلّا خَانِفِیْنَ لَهُمُ فِی اللّهُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّهِ اَن یُدُخُلُو هَاۤ اللّهِ اَن یُدُخُلُو هَاۤ اللّهِ اَن یُدُخُلُو هَاۤ اللّهِ اَن یُدُخُلُو هَاۤ اللّه عَانِفِیْنَ لَهُمُ فِی اللّهُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه عَانِفِیْنَ لَهُمُ فِی اللّهُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه عَانِفِیْنَ لَهُمُ فِی اللّهُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه عَانِفِیْنَ لَهُمُ فِی اللّهُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه عَان اللّه اِن یَدُخُلُو هَا اللّه عَان اللّه مِن اللّهُ اللّه کُون جُورَةِ عَدَابٌ عَظِیْمٌ کُورَ مَا کَانَ لَهُمُ اَن یَدُخُلُو هَاۤ اللّه کُون کُوروں کے ان میں نامِ خدا لئے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کر ہے اور ان کی ویرانی میں کوشش کر ہے اور ان کی ویرانی میں رسوائی ہے اور ان کے لئے ونیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے ونیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑاعذا ہے۔

ان کے لئے آخرت میں بڑاعذا ہے۔

(سورت عَرَهُ اَسِتُ مِیں بڑاعذا ہے۔

فيضان فرض علوم دوم في المحمد ا

نیزیہ تغییر وقف ہے اور تغییر وقف بھی حرام ہے جیسا کہ ایک جگہ محد کے کچھ جھے کو جوتا اتار نے کی جگہ بنایا گیا تھا تواس پرسیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علبہ رمہ الرحن ارشاد فرماتے ہیں'' مسجد کے ایک حصہ کو مسجد سے خارج کردیا گیا اور اسے جوتا اتار نے کی جگہ بنایا یہ بھی تصرف باطل ومردود وحرام ہے، اوقاف میں تبدیل وتغییر کی اجازت نہیں لایہ جوز تغییر الوقف عن هیأته''

(فتاوى رضويه، جِند16، صفحه417، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

اور پھریہ تغییر بھی ایسی کہ جس میں متجدی کھی بے حرمتی ہے یعنی وہ جگہ جوکل تک اللہ حرد جل بارگاہ میں بحدہ ریزی کے لئے مختص تھی اب اسے معاذ اللہ عزد جل پاک وناپاک دھونے اور وضوکا پانی گرانے کیلئے مہیا کر دیا گیا حالانکہ حضور عبد (لصلوء د (لالا) نے تو متجد میں تھو کئے تک سے منع فر مایا ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی (لا نعابی عند مے مروی بیس تھو کئے تک سے منع فر مایا ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی (لا نعابی عند محد میں تھو کنا خطا ( اللہ ذاق فی المسجد خطیعة ہے کہ درسول اللہ صلی (لا نعابی عدد مسجد میں تھو کنا خطا ( گناہ مرقاق) ہے اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔

(مسحیح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن البصاق الغ، جلد 1، صفحه 390، دار احیا، الترات العربي، بیروت)

اوروضوکے دوران گرنے والے پانی سے گھن آتی ہے خصوصا کلی اورناک صاف کرنے میں جو پانی استعال ہوتا ہے اورابیا گھن والا پانی کوئی بھی اپنے جسم پر گرانا پہند ہیں کرتا تو مبحد جیسی مقدس جگہ پر گرانا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ اسی وجہ سے علماء فر ماتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنا حرام ہے چنا نچے درمخار میں ہے' یہ حسر م فیدہ الوضوء' ترجمہ: مبحد میں وضو کرنا حرام ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ (للہ معالی علبہ اس کے تحت فرماتے ہیں: کیونکہ وضو سے گرنے والا یانی سے طبعی طور مستقدر ہے ( یعنی اس سے گن آتی ہے ) لہٰذااس سے مہدکو یاک رکھنا واجب ہے بدائع۔
یاک رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے مجدکورینے اور بلغم سے یاک رکھنا واجب ہے، بدائع۔
(در محنار مع ر دالمحتار ، باب ما یفسد الصلوة الغ ، جلد 1 ، صفحہ 660 ، دار الفکر ، بیروت)

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

**سے ال** :اگر کسی انتظامیہ نے مسجد کے چندے سے ایسا کیا ہوتو اس کے لیے عمر ج

**جسواب** :چونکه یهان وضوخانه بنانای جائز نه قفاتویهان برمسجد کا چنده صرف كرنابهي ناجائز وبيج جاتصرف تقاللنداجس شخص نے ايباتصرف كيااس پرلازم ہے كەمىجد كا فرش جیسا پہلے تھاوییا ہی اپنے یلے سے تعمیر کراد ہاور جو چندہ مسجد کا صرف کیاوہ بھی مسجد کو پورا کر دے وہ یوں کہ بیانا جائز تعمیر ختم کر کے اگر کوئی قابلِ قیمت ملبہ بیجے تو وہ سجد کو دیا جائے اور باقی رقم نقذی کی صورت میں ادا کر دی جائے مثلا اس ناجائز تغمیر پراگر ہیں ہزار روپیه چندے کا صرف ہوا اور اب ملبہ دو ہزار رویے کا بچا ہے تو بقیہ اٹھارہ ہزاریہ تصرف كرنے والا اپنے ملے ہے دے۔ايک شخص نے مسجد کی ديوار پر ناجائز تصرفات کئے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عدبہ رحمہ (ار من لکھتے ہیں''اس پر فرض ہے کہ حجرہ مسجد پر جو دیوار بنائی ہے ابھی ابھی ابھی فوراً فوراً ڈھادےمسمارکردے،اوراس میں جو پچھنقصان حجرہ مسجدیا دیوار حجرہ مسجد کو پہنچا ہے اپنے دامول سے ویبا ہی بنواد ہے۔۔۔۔ ویوارمسجد میں جوسوراخ کیا ہے وہ سوراخ اسکے ایمان میں ہوگیااس پرفرض قطعی ہے کہاس نا پاک کڑی کوابھی ابھی فوراً نکال لےاور دیوار مسجد کی ولیسی ہی اصلاح کردیے جیسی تھی۔''

(فتاوي رضويه ، جلد16، صفحه 8-307، رضا فاؤنديشن، لايبور)

مسجد کوسٹرک کر دینا:

سوال :مسجد کی جگہ سرئرک بنادینااور مسجد دوسری جگہ نتقل کرنا کیسا ہے؟ صرف فنائے مسجد کوسڑک کے لیے دینا کیسا ہے؟

**جواب** بمسجد کودوسری جگفتقل کرنااوراس کی زمین پرراسته یا مکان بناناسب اشد حرام تطعی ہے اگر چهاس کی عوض دوسری جگه سونے کی مسجد بنوادی جائے۔

(فتاوي رضويه، ج16،ص522)

صرف فنائے متجد کو بھی سڑک کے لیے وینا حرام ہے۔ فناوی رضویہ میں ہے:
جب فنائے متجد میں خود مصلحت متجد کے لئے دکان بنانا متولی متجد کوحرام اور متجد کی بادبی
اور اس کی حرمت کا ساقط کرنا ہے (جیسا کہ کتب فقہ میں ہے) تو فنائے متجد کو عام سڑک
کے لئے دے دینا کس ورجہ سخت حرام اور متجد کی بے حرمتی اور اس کی عظمت کا منہدم کرنا
ہوگا۔

عین مسجد میں زینہ بناوینا:

سوال بانی مسجد نے جامع مسجد بنا کرعین مسجد میں زینہ بنادیا، کیا تھم ہے؟

جواب خود بانی نے کہ جامع مسجد بنا کراس مسجد کے ایک حصہ زمین میں اس کا
زینہ بنایا یہ بھی ناجا کز ہے کہ مسجد بعد تمامی مسجد بیت کسی تبدیل کی متحمل نہیں۔ واجب ہے کہ
اسے بھی زائل کر کے اسے خاص مسجد ہی رکھیں۔

(فنادی دضویہ ج 16، ص 192)

# مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف

مدرسه بروقف جائيداد كےمصارف:

**سوال** :مدرسه پرجائیداد وقف کی تواس کی آمدنی کن کاموں میں صرف ہوسکتی

?\_

جسواب: مدرسه پرجائدادوقف کی تومدرس کی تخواه ،طلبه کی خوراک ،وظیفه،
کتاب،لباس وغیر ہامیں جائداد کی آمدنی صرف کی جاسکتی ہے۔ وقف کے نگران ،حساب
کا دفتر اور محاسب کی تخواہ ،یہ چیزیں بھی مصارف میں داخل ہیں۔ بلکہ وقف کے متعلق جتنے
کام کرنے والوں کی ضرورت ہوسب کو وقف سے تخواہ دی جائے گی۔

(بىهار شريعىت،خصە10،ص545)

اوقاف سے ملنے والے وظائف اجرت ہیں یاصلہ:

**سوال** :اوقاف ہے کام کے عوض جو ماہانہ وظا نف مقرر ہوتے ہیں ، بیاجرت بین یاصلہ؟

جواب اوقاف سے جو ماہوار وظائف مقرر ہوتے ہیں یہ من وجہ اُجرت ہے اور من وجہ صلہ اُجرت تو یوں ہے کہ امام وموذن کی اگر اثنائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تنخواہ ملے گی اور محض صلہ ہوتا تو نہ ملتی اور اگر پیشگی تنخواہ ان کو دی جننے دن کام کیا ہے اُسکی تنخواہ ملے گی اور محض صلہ ہوتا تو نہ ملتی اور اگر پیشگی تنخواہ ان کو دی جانے وہ ایس ہوتی ہے بعد میں انتقال ہو گیا یا معزول کر دیے گئے تو جو بچھ پہلے دے چکے ہیں وہ واپس ہوتی ہو تا ہوگا اور محض اُجرت ہوتی تو واپس ہوتی۔ (در معناد ، کتاب الوقت ، ح 6 م 6 واپس ہوتی۔ در معناد ، کتاب الوقت ، ح 6 م 6 واپس ہوتی۔

التعطیل کے دنوں کی تنخواہ مدرس کو ملے گی یانہیں :

**جواب** : مدرسه میں تغطیل کے جوایام ہیں مثلاً مُحُعَد، ماہ رمضان اور عیدالفطر ، بقر

م در النظال فرض علوم دوم المستخدم المست

عید کی تعطیلیں ، جوعام طور پرمسلمانوں میں رائج ومعمول ہیں ان تعطیلات کی تنخواہ کامدری مستحق ہے۔ اوران کے علاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا بلاوجہ تعلیم نہ دی تو اُس روز کی تنخواہ کامستحق ہے۔ اوران کے علاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا بلاوجہ تعلیم نہ دی تو اُس روز کی تنخواہ کامستحق

تهم الدرالمحتار وردالمحتار كناب الوقف سطلب في استحقاق الفاضي -6،ص670,571).

# امام مہینے میں کتنی چھٹیاں کرسکتا ہے:

سوال : مدرس وغیره کوتو تمریخمند بااتو ارجیهنی کاعرف ورواج ہے،امام ومؤذن کی ہفتہ واریاماہانہ چھٹیوں عرف کیا ہے؟

جواب: ہمارے ہاں امام دمؤذن کی ایک یا دو ماہانہ چھٹیوں کاعرف ہے، یعنی ماہانہ اتنی چھٹیوں کیس تو پوری تنخواہ کے مستحق ہیں ، اس سے زیادہ کیس تو تنخواہ سے کثوتی کروانا پڑے گی۔خاص عید کے دنول میں تقریباایک ہفتہ چھٹیوں کاعرف ہے۔

# طلبہ و ظیفے کے کب مستحق ہوں گے؟:

سوالی:بعض مدارس کی طرف سے طلبہ کو وظیفہ ملتا ہے ،تو طالب علم کب وظیفہ کا مستحق ہے اور کب نہیں؟

جواب نطالبعلم وظیفہ کا اُس وقت مستحق ہے کہ تعلیم میں مشغول ہواورا گردوسرا کام کرنے لگایا بیکارر ہتا ہے تو وظیفہ کا مستحق نہیں اگر چہا سکی سکونت مدرسہ ہی میں ہواورا گر ایپ پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے میں مشغول ہوگیا جس کا لکھنا ضروری تھا اس وجہ ہے پڑھنے بیا تو وظیفہ کا مستحق ہاورا گروہاں ہے مسافت سفر (92 کلومیٹر کے فاصلہ) پر ھے نہیں آیا تو والیسی پر وظیفہ کا مستحق نہیں اور مسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ برگیا ہے اور پندرہ ون وہاں رہ گیا جہ اور پندرہ ون وہاں رہ گیا جہ اور پندرہ کی جہ بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھیرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اور اگر ضرورت کی وجہ سے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے پاس پچھ بیں تھا اِس خوض سے گیا کہ وہاں سے بچھ لے کر لائے تو وظیفہ کا مستحق ہے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في الوقف،ج2،ص<sup>321)</sup>

فرض جح کی چھٹیوں کاعوض نہیں ملے گا:

سوال :مدرس یاطالب علم اگر فرض حج کے لیے گیا تو کیاوہ غیرحاضریوں کی اوجہ سے معزول کیے جانے کا مستحق ہے اور کیا ان دنوں کا وظیفہ ملے گا؟

**جواب** : مدرس یاطالب علم حج فرض کے لیے گیا تواس غیرحاضری کی وجہ ہے معزول کیے جانے کا مستحق نہیں ، مگران دنوں کی ( تنخواہ یا ) وظیفہ نہیں ملے گا۔

(درمختار، كتاب الوقف، ج6، ص642)

<u>امام اگر کسی کونائب بنائے تو تنخواہ کسے ملے گی؟:</u>

سوال: امام نے چند دنوں کے لیے کسی کواپنانا ئب بنادیا تو جتنے دن اس نائب نے امامت کی اجرت کامسخق کون ہے؟

جواب امام نے اگر چندروز کے لیے کسی کواپنانائب (قائم مقام) مقرر کردیا ہے تو بیانائب (قائم مقام) مقرر کردیا ہے تو بیان کا قائم مقام ہے مگر وقف کی آمدنی (اور چندے) سے اسکو پچھ بیس دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اِس کا تقر رئیس ہے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھل مام کی جگہ اِس کا تقر رئیس ہے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھل مام کی جگہ اِس کا تقر رئیس ہے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھل کی جگھ اور دو تھے اسکا کے مقرر کیا ہے وہ امام کی جگہ اِس کا تقر رئیس ہے اور جو پچھ امام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام کی جگھ اسکا کی جگھ اور دو تھا کی تعرب کی تعرب کی مقام ہے کہ میں کا تعرب کی تعرب کیا ہے تعرب کی تعرب کی

، اگرامام یامؤذن تنخواه ملنے سے پہلے انتقال کرجا کیں:

سوال نامام ومؤذن كى سالانة تخواه مقررهي بسال كه دوران ان كا انقال

﴾ ہوگیا تو جتنے دن انہوں نے کام کیا ہے اس کے اجرت کے ستحق ہیں؟ \*

جواب: امام وموذن کی سالانه اجرت مقررتھی اور سال کے دوران ان کا انقال ام وموذن کی سالانه اجرت مقررتھی اور سال کے دوران ان کا انقال اور گیا تو جتنے دنوں کام کیا ہے اُتے دنوں کی تخواہ کے مستحق ہیں انکے ورثہ کو دی جائے۔ اللہ کی آمدنی آنے سے پہلے انقال ہوگیا ہو۔ اور مدرس کا انقال ہوگیا تو جتنے میں اینے دنوں کی تخواہ کا مستحق ہے۔

دردالمعنار، کناب الوقف، فصل براعی شرط الواقف،ج6، ص638 تا 640) امام ومؤ وْن (اور مدرس) میں سالانه کی کوئی شخصیص نہیں بلکہ ششماہی یا ماہوار

قيضان فرض علوم دوم علم علم دوم

تنخواہ ہو (جبیہا کہ ہمارے ہاں عمو ماما ہوار تنخواہ ہوتی ہے سالانہ یاششما ہی اتفا قاہموتی ہے) اور درمیان میں انقال ہوجائے تواتنے دنوں کی تنخواہ کامستحق ہے۔

(بنهار شريعت،ج10،ص547)

# امام کی تخواہ میں کب اضافہ کیا جاسکتا ہے؟:

**سوال**: امام کی شخواه میں اضافہ کب کیا جاسکتا ہے؟

جواب : وقف ہام کی جو پچھنخواہ مقرر ہا گروہ ناکا فی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگر اتنی نخواہ پر دوسراا مام ل رہا ہے گریدا مام عالم پر ہیزگار ہے اُس سے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہے اور اگر ایک امام کی نخواہ میں اضافہ ہوا اسکے بعد دوسراا مام مقرر ہوا تو اگر امام اول کی نخواہ کا اضافہ اُسکی ذاتی بزرگ کی وجہ سے تھا جو دوسر ہے میں نہیں تو دوسر ہے کے لیے اضافہ جائز نہیں اور اگر وہ اضافہ کسی بزرگ و فضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت و حاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر ہے کے لیے بھی نخواہ میں وہی اضافہ ہوگا بہی تھا بلکہ ضرورت و حاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر ہے کے لیے بھی نخواہ میں وہی اضافہ ہوگا بہی تھم دوسر ہے وظیفہ پانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنی نخواہوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ (الدر المحتار ورد المحتار ، کناب الوقف ، فصل براعی شرط الواقف ، ج 6 می 660)

### امام کا اجارہ بھی معین ہونا ضروری ہے:

سوال: بعض مساجد میں امام ہے اس طرح اجارہ کیا جاتا ہے کہ جُمُعَہ کے دن نما نِهِ جُمُعَہ میں جمع ہونے والاسارا چندہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ماہانہ اجارہ نہیں دیا جاتا ۔ کیا تمیٹی کا اس طرح اجارہ کرنا جائز ہے؟

جواب: اس طرح اجارہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ کمیٹی کومعلوم ہے کہ جُمعُۃ بیل چندہ کتنا ہوگا ( کیونکہ چندہ گفتا اور بردھتار ہتا ہے ) اور نہ بی امام کو چندہ کی مقدار کاعلم ہے جبکہ اجارہ میں ضروری ہے کہ عاقدین کو اُجرت کی مقدار معلوم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی (لا علبہ دہم نے ارشاد فر مایا: ((من است اجب اُجیسا فیلیعلمه اُجرہ)) ترجمہ: جوکسی کومزدوری پرر کھا سے چاہئے کہ اجرکوائس کی اُجرت بتا فیلیعلمه اُجرہ)

\_\_\_\_\_

(السنن الكبرى للبيهقي،كتاب الاجارة،باب لاتجوزالاجارةحتى تكون معلومةوتكون الاجرة معلومة،ج6،ص198،دارالكتب العلمية،بيروت)

امام اہلسنت امام احمد رضاخان علبہ رحمہ ﴿ رحمہ ﴿ رحمہ ﴿ مِن مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاقْعِ تَوْهُو اللَّهِ وَاقْعِ تَوْهُو اللَّهِ وَاقْعِ تَوْهُو اللَّهِ وَاقْعِ تَوْهُو اللَّهِ وَاقْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي عَلَيْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(فتاوى رضويه،ج6،ص639،رضافاؤنديشن،الاسور)

## بلاوجہ شرعی امام یا خطیب کوفارغ کرنا گناہ ہے:

سوال: بلاوجه شرعی امام یا خطیب کومسجد سے فارغ کردینا کیسا ہے؟

جواب : بلاوجه شرعی امام یا خطیب کوامامت یا خطابت سے فارغ کردینا ناجائز
وگناہ ہے۔ فقاوی خیریہ میں ہے' لا یہ حوز عسزل صساحی و ظیفہ بغیر جنحہ ''
ترجمہ: کسی صاحب وظیفہ کو بغیر جرم کے معزول کرنا جائز نہیں۔

(فتاوي خيريه، ج1،ص151، دارالمعرفة، بيروت)

ردالحتار میں ہے: ناظر کو بلاجرم معزول کرنے کے بیچے نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کی وقف میں کسی صاحب وظیفہ کو بلاجرم اور بغیر نا اہلی کے معزول کرنا سیجے نہیں۔

(ردالمحتار،ج3،ص386،داراحياء النراك العربي،بيروت)

امام اہلست مجدددین وملت امام احمدرضا خان عدبہ ((مدفرماتے ہیں اگر صحب فرماتے ہیں اگر صحب فرماتے ہیں اور امام وظیفہ پاتا ہے تو بلاقصور پہلے کو معزول کرتا گناہ ہوا کہ بلاوجہ ایذائے مسلم کہ لابعزل صاحب وظیفة بغیر جنعة (صاحب وظیفہ بغیر جم معزول نہیں کیا جاسکتا ) اور متولی کا کہنا کہ ہماری مسجد ہم جو جاہیں کریں محض باطل ہے ہم جدیں اللہ وجدا مع اللہ احدا اس میں وہی کیا جائے گا جو حکم شرع ہے۔"

(فتاوي رضويه ، ج6، ص615 ، رضا فائونديشن ، لاہور)

امام اہل سنت حد (ارمہ سے سوال ہوا کہ''متولی مجدکو بیت حاصل ہے کہ امام مسجدکو بغیر کی عذر شرعی کے امام کو مسجدکو بغیر کی عذر شرعی کے فارج کرد ہے' تو جوابا ارشاد فر مایا'' بغیر عذر شرعی کے امام کو فارج کرنے کامتولی کی کوتی نہیں۔' (فنادی رصویہ ،ج 16، ص 586، رضافائو نذیش ، لاہوں) آپ حد (ارحہ ایک مقام بر فرماتے ہیں''اگر واقع میں امام اول نہ وہائی ہے نہ غیر مقلد نہ دیو بندی نہ کی قتم کا بد ندہ ہب، نہ اس کی طہارت یا قر اُت یا اعمال کی وجہ سے کوئی وجہ کراہت ، تو بلاوجہ اس کو معزول کرناممنوع ہے حتی کہ حاکم شرع کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ردا کم تاریس ہے۔ لیس للقاضی عزل صاحب و ظیفة بغیر جنحة'' گیا۔ ردا کم تاریس ہے۔ لیس للقاضی عزل صاحب و ظیفة بغیر جنحة''

(فتاوى رضويه، ج 6، ص 582، رضا فانونديشن، لاسور)

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی امجدعلی اعظمی علبه (زمه فرماتے ہیں''مقرر کرنے کے بعد اسے کس جرم میں علیحدہ کیا گیا۔۔۔۔کمیٹی نے ایبا کیا تو یہ سمیٹی کا صریح ظلم ہے۔۔۔ بلاوجہ شری امام مقررہ کوعلیحدہ کرتاجا ئرنہیں۔''

(فتاوي امجديه، حصه 1،ص156،155، مكتبه رضويه، كراچي)

قیبہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رمه (لا علبہ فرماتے ہیں'' بلاوجہ شرعی امامت سے الگ کرنا گناہ ہے یہاں تک کہ جا کم شرع کوبھی بیہ ختیار نہیں دیا گیا۔''

(فتاوى فيض الرسول، حصه 1، ص 271، شبير برادرز، الابور)

## امام کومعزول کرنے کے اعذار!

سوال: امام كومعزول كرنے كاعداركيابين؟

جواب: امام عقائد اہل سنت کوترک کردے یابر ملاشریعت کی خلاف ورزی کرتا ہویائ کی قرات، طہارت وغیرہ ساتجوز به الصلوة (جس سے نماز ٹھیک ہوجائے) نہ ہویائ میں کوئی ایسا غیب پایا جاتا ہوجس سے جماعت نماز میں کمی واقع ہویا کمیٹی کے نہ ہویائ میں کوئی ایسا غیب پایا جاتا ہوجس سے جماعت نماز میں کمی واقع ہویا کمیٹی کے ایسا حکام کی خلاف ورزی کرتا ہو جو مجد سے متعلق ہوں تواسے فارغ کیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکالا جاسکتا۔

(فنادی دضوبہ نلخیصاً ونسمبلاً ہے 65م میں دونوں نلخیصاً ونسمبلاً ہے 65م میں دونوں نلخیصاً ونسمبلاً ہے۔ اس کے علاوہ نہیں نکالا جاسکتا۔

### قبرستان کا بیان

قبرستان کے لیے زمین وقف کر سکتے ہیں:

سوال: قبرستان کے لیے زمین وقف کرنے سے وقف ہوجائے گی؟ جواب: جی ہاں! قبرستان کے لیے زمین وقف کی تو وقف صحیح ہے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، ج2، ص296)

زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہی واقف کی ملک سے خارج ہوجائے گی: سوال : قبرستان کے لیے زمین وقف کرنے سے واقف کی ملک ہے کب خارج ہوگی؟

جسواب : اصح بیہ ہے کہ وقف کرنے ہے، واقف کی ملک سے خارج ہوگئ اگر چہ ندا بھی مردہ دفن کیا ہواور ندا ہے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو قبضہ دلایا ہو۔

(فناوي خانيه، كتاب الوقف، ج2، ص296)

<u> قبرستان کے لیے زمین وقف کرتے وقت اس میں درخت یا عمارت ہے:</u>

سوال : زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے درخت ہیں یا عمارت ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

جواب زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت میں داخل نہیں واقف یا اُسکے ورثہ کی ملک ہے۔ یو ہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو یہ بھی وقف میں داخل نہیں۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في المقابر الخ، ج2، ص310)

قبرستان کی ضرورت کے لیے اس کی زمین میں کمرہ بنانا کیسا؟:

سوال :گاؤں والوں نے قبرستان کے لیےز مین وقف کی اور مرد ہے بھی اس میں وفن کیے پھراس گاؤں کے کسی شخص نے (تنہایا بعض دوسرے لوگ بھی اس ہے راضی

فيضان فرض علوم دوم ہے )اس زمین میں اس لیے کمرہ بنایا کہ شختے وغیرہ قبرستان کےضروریات اُس میں رکھے

جا کمنگے ،تواس کا کیا حکم ہے؟

**جواب : اگر قبرستان میں وسعت ہےتو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ یہ مکان قبروں** پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مردہ دفن کرنے کے لیے ضرورت پڑگئی تو عمارت أتھوا دی جائے۔ (فتاوى خانيه، كتاب الوقف، فصل في المقابر الخ، ج2، ص310)

وتف شده قبرستان میں امیر وغریب سب وفن ہو سکتے ہیں: سوال : وتف شدہ قبرستان میں صرف غریب لوگ اپنے مردے وفن کر سکتے میں بامالدار بھی دفن کر سکتے ہیں؟

**جسواب**: وقفی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اینے مردے دفن کر سکتے ہیں، مالدار بھی دنن کر سکتے ہیں فقرا کی شخصیص نہیں۔

(نبيين التحقائق، كتاب الوقف، ج 4، ص 273)

كفار كے قبرستان كومسلمانوں كا قبرستان بنانا كيسا؟:

سوال : ایک جگه پهلے کفار کا پرانا قبرستان تھا،اب مسلمان اس جگه کوقبرستان بنانا جائے ہیں، کیا آئیس اجازت ہے؟

جواب کفار کا قبرستان ہے أہے مطمان اپنا قبرستان بنانا جائے ہیں اگر اُن كے نشانات مث علے ہيں ہڑياں بھی گل گئ ہيں تو حرج نہيں اور اگر ہڑياں باقى ہيں تو كھودكر کھینک دیں اور اب اسے قبرستان بناسکتے ہیں۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج2، ص469)

مسلمانوں کے برانے قبرستان کا بھی ادب لازم ہے:

سوال المسلمانول كايرانا قبرستان جس مين قبرول كے نشانات بھي مٺ <u>ڪے</u> ہیں، کیااس کوکسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟

فيضان فرض علوم دوم علوم دوم

جسواب : مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مث چکے ہیں ہڑیوں کا بھی پتہ نہیں جب بھی اس کو کھیت بنانایا اس میں مکان بنانا نا جا ئز ہے اور اب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آداب بجالائے جائیں۔

(فتاوى بنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج2، ص470,471)

کسی کی کھودی ہوئی قبر میں دوسرے کامردہ دفن کرتا کیسا؟:

سوال : قبرستان میں کسی نے اپنے کیے قبر کھودوار کھی ہے، کیا دوسر لے لوگ اس میں اپنامردہ دفن کر سکتے ہیں؟

جواب: قبرستان میں کس نے اپنے لیے قبر کھود وار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود ہے تو دوسر ہوتو دوسر ہولوگ اپنا موجود ہے تو دوسر ہوتو دوسر ہولوگ اپنا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں جگہ گھیر نے کے لیے پہلے ہے رو مال رکھ دیتے ہیں یا مصلی بچھا دیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسر ہے کا رو مال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا مسلی بچھا دیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسر ہے کا رو مال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا مسلی بچھا دیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسر سے کا رو مال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا مسلی بچھا دیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسر سے کا رو مال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا مسلی بھوتو ہیٹھ سکتا ہے۔ (فنادی خانیہ ، کتاب الوقع ، فصل فی المقادر ہے دوسر 2000)

<u>کسی کی زمین میں بغیرا جازت مردہ دن کر دیا:</u>

سوال السي كى زمين ميں بغيرا جازت مالك اگر كسى نے مردہ دفن كر ديا تو تعلم

جواب زمین مملوک میں بغیراجازت مالک کسی نے مردہ دن کردیا تو مالک اللہ زمین کواختیار ہے کہ مردہ کونکلوادے بیاز مین برابر کر کے جیتی کرے۔

(فتأوى خانيه كتاب الوقف فصل في المقار ، ج، ص 310)

### قبرستان وغيره ميں درخت كے احكام

قبرستان کے درختوں کاما لک کون؟:

سوال: قبرستان میں اگر در خت ہوں تو ان کاما لک کون ہے؟
جسواب: قبرستان میں کسی نے در خت لگائے تو بہی شخص ان در ختوں کا مالک ہے اور در خت خود رو (خود بخو د اُگئے والے) ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے حرار یا نمیں گے یعنی قاضی کے تھم سے بچے کراسی قبرستان کی درسی میں صرف کیا جائے۔

مسجدیاز مین موقو فه میں کسی نے درخت لگائے تو مالک کون؟:

سوال :مسجدیاز مین موقوفه میں کسی نے درخت لگائے تووہ کس کے قرار پائیں

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف،الياب الثاني عشر،ج2،ص473,474)

گے؟

جواب : متجدیم کی نے درخت لگائے تو درخت متم کی کا ہے تو درخت متحدکا ہے لگانے والے کا نہیں اور زمین موقو فد میں کسی نے درخت لگائے اگر پیخص اس زمین کی گرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کیایا ابنائی مال صرف کیا مگر کہد دیا کہ وقف کے لیے یہ درخت لگایا تو ان صور تول میں وقف کا ہے ورنہ لگانے والے کا درخت کا نے درخت لگایا تو ان جورت ول سے پھر درخت نکل آیا تو یہ اُس کی مِلک درخت کا نے درخت کا میں بہلاتھا۔ (فنادی ہندیہ، کناب الوقف، الباب النانی عشر، ج 2، ص 474)

وقف كى زمين كرايه يريال كردرخت أگائے تومالك كون؟

**سوال** : وقف کی زمین کرایه پرلی ،اس میں درخت اُ گائے تو وہ کس کے ہوں

گے؟

جسواب : وقلی زمین کرایہ برلی اوراس میں درخت بھی لگادیے تو درخت اِی کے بیں اسکے بعد اسکے ورثہ کے اور اجارہ ننخ ہونے پراس کواپنا درخت نکال لینا ہوگا۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف،فصل في الاشجار، ج2، صر 308،

فيضان فرض علوم دوم

## مسجد کے بھلدار درخت کا بھل نمازی نہیں کھا سکتا:

سوال : مسجد میں بھلدار درخت ہے تو کیااس کا بھل نمازی کھا سکتے ہیں؟
جسواب : مسجد میں اناریاامرودوغیرہ بھلدار درخت ہے نمازیوں کواسکے بھل
کھانا جا رُنہیں بلکہ جس نے بویا ہے وہ بھی نہیں کھاسکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ مسجد کا ہے،
پھل نے کرمسجد برصرف کیا جائے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ج2، ص308)

# مسافرخانه کا کھل کیامسافر کھاسکتا ہے؟:

سوال: مسافرخانه میں پھلدار درخت ہے تو کیااس کا پھل مسافر کھا سکتے ہیں؟
جسواب: مسافرخانہ میں پھلدار درخت ہیں،اگرایسے درخت ہوں جن کے
پھلول کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھا سکتے ہیں اور قیمت والے پھل ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ
نہ کھائے۔
(فناوی ہبندیہ، کناب الوقف،الیاب النانی عنسر،ج 2،ص 474)

یہ سب اُس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ در خت لگانے والے کی کیا نیت تھی یا معلوم ہو کہ مسلمانوں کے کھانے کے لیے معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے تو جس کا جی جا ہے کھائے۔

(الدر المعندار، کتاب الوقف، ج 6، ص 664)

# وقف کے مکان میں موجود درخت کا کھل کرایددار کے کھانا کیہا؟:

سیستوال : وقف کامکان کسی نے کرایہ پرلیا ہوا ہے ،اس میں پھلدار درخت ہے ،تو کیاوہ اس کا پھل کھا سکتا ہے؟

جواب : وقلی مکان میں پھلدار درخت ہوتو کرایہ دارکواُ سکے پھل کھانا جائز ہیں جبکہ وقت کے لیے درخت لگائے ہوں یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔ جبکہ وقف کے لیے درخت لگائے ہوں یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔ (البحرالرائق، کتاب الوقف، ج6، ص 341)

فيضان فرض علوم دوم في المستقب المستقب

سرك اورگزرگاه يرموجود درخت كے پيل كاتكم:

بسوال : سڑک اورگزرگاہ پردرخت اس لیے لگائے گئے کہ را ہمیر اِسے فائدہ اُٹھا نیں تو کیالوگ ان کا کچل کھا سکتے ہیں؟

جسواب :سڑک اورگزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را ہگیر اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں تو بیلوگ انکے کچل کھا سکتے ہیں۔اورامیر وغریب دونوں کھا سکتے ہیں۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ج2، ص308)

<u>کوئیں اور تبیل کے یانی کا تھم:</u>

سوال: کوئیں اور بیل کے پانی کا کیا تھم ہے؟

جسواب: کوئیں کے پانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی پی سکتے ہیں جانور کو بھی پلا سکتے ہیں ، پانی چینے کے لیے سبیل لگائی ہے تو اِس سے وضوئبیں کر سکتے اگر چہ کتنا ہی زیادہ ہوا ور وضو کے لیے وقف ہوتو اُسے بی نہیں سکتے ۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج2، ص465)

235

فيضان فرض علوم دوم

### تولیت کا بیان

کے مجھے متولی بناؤ:

سوال: جو کے مجھے متولی بناؤ ، اسے متولی بنانا جا ہے یائیں ؟

**جسواب** جو مخص اوقاف کی تولیت کی درخواست کرے ایسے کومتولی ہیں بنانا

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ج6، ص584)

<u>ولی کے بنایا جائے:</u>

**سوال**: متولی کس کو بنانا جا ہیے؟

جسواب: اورمتولی ایسے کومقرر کرنا چاہیے جوامانت دار ہواور وقف کے کام ، رنے پر قادر ہوخواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے اور متولی ہونے کے لیے افل بالغ ہونا شرط ہے۔ (ردالہ حنار، کناب الوقف، سطلب فی شروط المنولی ہے 6، ص584)

سوال: متولی کن خصوصیات کا حال ہونا جا ہے؟

جسواب متولی میں درج ذیل خصوصیات ہونی چاہیں: (1) سی صحیح العقیدہ ارمو(3) دیانت دارہو(3) کام کرنے والا ہونا(4) ہوشیار بجھدار ہو (5) وقف کی المقالات کرنے والا (6) وقف کا خیر خواہ (7) فاس نہ ہو(8) لا لجی نہ ہو(9) لا پر واہ نہ الا (10) لہولعب میں مشغول رہنے والا نہ ہو(11) بعقل نہ ہو(12) کام کرنے سے الماد (13) ہولیہ میں مشغول رہنے والا نہ ہو(11) بعقل نہ ہو(13) کام کرنے سے الماد نہ ہو (13) ست وکائل نہ ہو۔

یہ مام خصوصیات اعلیٰ حضرت رہمہ (لا حدیکی درج ذیل عبارت سے مستفاد ہیں:

لائق وہ ہے کہ دیانت کارگز ارہوشیارہوجس پر دربارہ حفاظت وخیرخوابی وقف
مینان کافی ہو، فاسق نہ ہوجس سے بطمع نفسانی یا بے پروائی یا ناحفاظتی یا انہا کے لہو ولعب
قف کو ضرر بہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو بدعقل یا عاجزیا کابل نہ ہو کہ اپنی حماقت یا ناوانی یا
کام نہ کر کے یا محنت سے نہینے کے باعث وقف کو خراب کرے، فاسق اگر چہ کیساہی ہوشیار

<u>- ا</u>فیضان فرض علوم دوم کارگزار مالدار ہو ہرگز لائق تولیت نہیں کہ جب وہ نافر مانی شرع کی پروانہیں رکھتا کسی کاردیٰ میں اس پرکیااطمینان ہوسکتا ہے، ولہذاتھم ہے کہا گرخود واقف فسق کرے واجب ہے کہ وقف اس کے قبضہ سے نکال لیا جائے اور کسی امین متدین کوسپر دکیا جائے پھر دوسراتو (فتاوی رضویه،ج16،ص557)

متولی مقرر کرنے کاحق کھے ہے؟:

سوال: متولی مقرر کرنے کاحق کے ہے؟

**جواب** وقف نامه میں تولیت کے متعلق کچھ مذکور نہیں تو تولیت کاحق واقف کو ہے خود بھی متولی ہوسکتا ہے اور دوسرے کو بھی کرسکتا ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ج2، ص408)

متولی مرگیااور داقف زنده ہےتو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کریگااور داقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا دصی مقرر کریگااور وصی بھی نہ ہوتو اب قاضی کا کام ہے، یہانی رائے ے مقرر کرے ۔ (فتاوي سنديه، كتاب الوقف،الياب الخامس،ج2،ص411)

متولی کوکب معزول کرناواجب ہے:

**سوال**:متولی کو کب معزول کرناواجب ہے؟

**جواب** متولی اگرامین نه ہوخیانت کرتا ہویا کام کرنے سے عاجز ہے یاعلانی شراب بیتا جوا کھیلتا یا کوئی دوسرافسق علانیہ کرتا ہو یا اے کیمیا بنانے کی وَ هت (تا نے کوسوں)

بنانے کی عادت ) ہوتو اُسکومعزول کر دینا واجب ہے کہ اگر قاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تھا

قاضی بھی گنہگار ہےاور جس میں بیصفات یائے جاتے ہوں ،اُسکومتو لی بنانا بھی گناہ ہے۔

(درمختار، كتاب الوقت، ج6،ص<del>583</del>

وتف کے کسی حصے کوفر وخت کرنے والامتولی خائن ہے: سسوال: اگرمتولی نے وقف کے کسی جز کوفر وخت کردیایار بمن رکھ دیا تو کیا تھ

فيضان فرض علوم دوم

جواب : وقف کے کسی جز کوئیج یار بهن کردینا خیانت ہے۔ ایسے متولی کومعزول دیا جا ہے۔ ایسے متولی کومعزول دیا جا سے گا۔ (فعاوی ہندید، کتاب الوقف، الباب العامس، ج 2، ص 413)

# <u>تف خودمتولی ہے تواس میں بھی متولی کی صفات کا ہونا ضروری ہے:</u>

سے آل: واقف نے اپنے آپ ہی کومتولی کررکھا ہے تو کیااس میں بھی اُن ات کا ہونا ضروری ہے، جود دسر ہے متولی میں ضروری ہیں؟

جواب : واقف نے اپنی کومتولی کررکھا ہے تو اس میں بھی اُن صفات کا ہونا روری ہے، جودوسرے متولی میں میں بین بین جن وجوہ سے متولی کومعزول کر دیا جاتا ہے۔ اگروہ وجوہ خوداس میں پائی جائیں تو اسے بھی معزول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال بات کا خیال بات کا خیال بات کا کہ یہ تو خودہی واقف ہے۔ در محتار، کناب الوقف، ج 6 ص 582)

## ائن متولی واقف ہی کیوں نہ ہومعزول کردیں گے:

سوال: واقف نے اپنی آپ، کی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر طلکھ فیائے اسکا واقف نامہ میں بیشر طلکھ فیائے ہے اس کی تولیت سے جدانہیں کیا جا سکتا یا مجھے قاضی یا باوشاہ اسلام بھی معز ول آل کر سکتے "اس کا کیا تھم ہے؟

جواب : واقف نے اپ ہی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر طالکھ دی اسلام کی تولیت سے جدائیمیں کیا جاسکتا یا جھے قاضی یا باد شاہ اسلام بھی معزول کرسکتے "اِس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور ظاہر ہوئے جن نے متولی معزول کر دیا جائے گا۔ یو بیں واقف نے ، وسرے و کی کھنا ہے اور بیشر ط کر دی ہے کہ اسے میں معزول نہیں ترسکتا تو یہ شرط بھی باطل ہے۔

الی کیا ہے اور بیشر ط کر دی ہے کہ اسے میں معزول نہیں ترسکتا تو یہ شرط بھی باطل ہے۔
الی کیا ہے اور میشر ط کر دی ہے کہ اسے میں معزول کر دی ہے کہ وسی یہی رہ گا آگر چہ اس کے اس میں دی رہ گا آگر چہ اس کے اس میں کوخیانت ظاہر ہونے یہ معزول کر دیا جائے گا۔

(فتاوي چنديه كماب الوقف المال الحراس و 2. در 200

فيضان فرض علوم دوم

## عورت اور نابینا بھی متولی ہو سکتے ہیں:

**سوال**: کیاعوت کومتو کی کریسکتے ہیں؟ ای طرح نابینا کو؟ **جواب**: جی ہاںعورت کوبھی متولی کریسکتے ہیں اور نابینا کوبھی۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ج6، ص584

## اولا دمیں ہے ہوشیاراور نیکو کار کی شرط کی تو سے بنا کیں گے:

سبوال واقف نے بیشرط کی کہوقف کامتولی میری اولا دمیں ہے اُسکوکیا جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکو کار ہوتو کیے بنا کیں گے؟

جواب اواقف نے بیشرط کی ہے کہ وقف کا متولی میری اولا دمیں ہے اُسکوکی اُسکوکی میری اولا دمیں ہے اُسکوکی جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکو کار ہوتو اِس شرط کولحاظ رکھتے ہوئے متولی مقرر کیا جائے اسکی خلاف متولی کرنا تھے نہیں۔
خلاف متولی کرنا تھے نہیں۔

(ردالمحتار، كتاب الوقت، سطلب فيماشاع في زماننا من تفويض الخ،ج6،ص55\$

صورت بذکوره میں اُسکی اولا د میں جوسب میں بہتر تھا وہ فاسق ہو گیا تو متولی وہ

ہوگا جواُ سکے بعد سب میں بہتر ہے۔ یو ہیں اگر اُس افضل نے تولیت ہے انکار کردیا تو ا

اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب ہی اچھے ہوں تو جو برا ہے وہ ہوگا۔ اگر چہوا

عورت ہواورا گراُسکی اولا دہ میں سب نااہل ہوں تو کسی اجنبی کو قاضی متولی مقرر کریگا اُک

وقت تك كے ليے كمان ميں كاكوئى اہل ہوجائے۔ (البحرالرائق، كتاب الوقف،ج 5،ص 387

# ایک زیادہ پر ہیز گار ہے اور دوسرازیادہ ہوشیارتو کسے بنائیں گے:

سوال : اگرایک زیاده پر بیزگار به دوسرا کم مگریددوسراونف کے کام کو پہلے کا

بنبست زیاده جانتا ہوتو کس کومتولی کیا جائے؟

**جواب** :اگرایک زیاده پر ہیزگار ہے دوسرا کم مگریددوسراوقف کے کام کو پہلے ا

به نسبت زیاده جانتا ہوتو اس کومتولی کیا جائے جب کہ اس کی طرف ہے خیانت کا اندیشہ

<u>ه .</u> فیضان فرض علوم دوم

(فتأوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ج2، ص411)

بهو ـ

# جس کے لیے تولیت کی وصیت کی وہ نابالغ ہے تو کیا کریں گے؟:

سوال :اگرواقف نے دصیت کی کہ میر ہے بعد میرالژ کامتولی ہوگا، واقف مرگیااوراس کالژ کاابھی نابالغ ہے،تو کیاتھم ہے؟

جواب : واقف نے وصیت کی کہ میر ہے بعد میر الرکامتولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت کے مرنے کے وقت کڑکا نابالغ ہے توجب تک نابالغ ہے دوسر مے خص کومتولی کیا جائے اور بالغ ہونے پرلڑ کے کوتولیت دی جائے گی۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف،سطلب في شروط المتولى،ج6،ص584)

## جس كوداقف نے متولى كيا قاضى اسے بلاوجه معزول نہيں كرسكتا:

سوال: واقف نے جس کومتولی کیا ہے، کیا قاضی اسے معزول کرسکتا ہے؟
جسواب: واقف نے جس کومتولی کیا ہے وہ جب تک خیانت نہ کرے قاضی معزول نہیں کرسکتا اور بلا وجہ معزول کر کے قاضی نے دوسرے کواسکی جگہ متولی کر دیا تو دوسرا متولی نہیں کرسکتا اور بلا وجہ معزول کر کے قاضی نے دوسرے کواسکی جگہ متولی کر دیا تو دوسرا متولی نہیں ہوگا کہ وہ پہلا بدستورمتولی ہے۔ اور قاضی نے متولی مقرر کیا ہوتو بغیر خیانت بھی اسے معزول کیا جاسکتا ہے۔

(اورصورت مذکورہ میں)واقف کواختیار ہے متولی کومطلقاً جدا کرسکتا ہے۔

(ردالمعنار، کناب الوقف، سطنب فی عزل الناظر، ج6، ص586) واقف کواختیار ہے کہ متولی کومعزول کرکے دوسرا متولی مقرر کروے یا خود اپنے آپ متولی بن جائے۔ (فنع القدیر، کناب الوقف، ج5، ص424)

# جس كوقاضى نے متولى مقرر كياوا قف اس كومعزول نہيں كرسكتا:

سوال: اگرقاضی نے متولی مقرر کیا تو کیاواقف اسے معزول کرسکتا ہے؟
جسواب: واقف نے کسی کومتولی ہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرر کر دیا تو واقف اب اس کو جُد انہیں کرسکتا۔ (دالمعتار، کتاب الوقف، مطلب فی عزل الناظر، ج 6، ص 586)

### ایک وقف کے دومتولی:

سوال : ایک وقف کے متعلق دووقف نامے ملے ، ایک میں ایک شخص کومتولی لکھا ہے اور دوسرے میں دوسر مے محص کو ، تو کیا تھم ہے؟

جسواب: ایک وقف کے متعلق دووقف نامے ملے ایک میں ایک شخص کومتولی بنانا لکھا ہے اور دوسرے میں دوسرے شخص کوا گر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے بیچھے ہیں جب بھی مید دنوں اُس وقف کے متولی ہیں شرکت میں کام کریں۔

(درمختار ،كتاب الوقف،ج6،ص647)

سوال: اگردومتولی ہوں تو کیاا یک تنہاوقف میں تضرف کرسکتا ہے؟
جواب: دوشخصوں کومتولی کیا توان میں تنہاا یک شخص وقف میں کوئی تصرف نہیں
کرسکتا جتنے کام ہونگے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیں گے اور اِن میں سے اگر
ایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کر دیاا یک نے دوسرے کووکیل کر دیا اور
اس نے اُس کام کوانجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔

(فتاوي بنديه كتاب الوقف الباب الخامس بح2، ص410)

واقف کے خاندان والوں کوتولیت میں ترجیح دی جائے گی: معرف میں معرف اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں تاریخ دی جائے گی:

سوال: واقف کے خاندان والے موجود ہوں ،تو کیاانہیں تولیت میں ترجیح دی بائے گی؟

فیضان فرض علوم دوم می اور اگر مخصوص کردی تو دوسر کے کومتولی نہیں بنا سکتے مگر اُس صورت میں کہ خاندان والول میں کوئی امین نہ ملتا ہو۔

(بہاد شریعت ،حصہ 10، ص 580)

### متولی کا دوسرے کومتولی بنانا:

**سوال**: متولی کسی دوسرے کواپی جگه متولی بناسکتا ہے؟

جواب : متولی اپنی حیات وصحت میں دوسرے کو اپنا قائم مقام کرنا جا ہتا ہے یہ جائز نہیں گر جب کہ عموماً تمام اختیارات اُسے سپر دموں (لیعنی آ گے متولی بنانے کا اختیار اسے ہو) تو یہ کرسکتا ہے۔ (فقاوی بندیہ، کتاب الوقف، الباب الخامس، ج2مس 412) ہاں متولی کو میافتیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی دصیت کر جائے اور مید وسراا سکے بعد متولی ہوگا۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

### اہل محلّہ کا متولی بنانا:

سبوال: متولی مسجد کا انتقال ہو گیا اہل محلّہ نے اپنی رائے ہے بغیرا جازت قاضی کسی کومتولی مقرر کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب : متولی مسجد کا انتقال ہو گیا اہل محلّہ نے اپنی رائے سے بغیر اجازت قاضی کسی کومتولی مقرر کیا تو اصح یہ ہے کہ بیٹ متولی نہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کا م

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

ظاہر میہ ہے کہ بیتھ مسلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں نہ تو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت الی حالت میں اگر اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا صحیح نہ ہوتو اوقاف بغیر متولی رہ کر ضائع ہوجا کمیں گے، لہٰذا یہاں کی ضرور توں کا خیال کرتے ہوئے دوسر بے قول پر جس کو غیراصح کہا جاتا ہے فتو کی دینا چاہیے یعنی اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا جائز ہے اور جسے بیاوگ مقرر کریا گے وہ جائز متولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرا بیوغیرہ پر دینا پھراُن کو ضرور ت

<u>....</u> فیضان فرض علوم دوم 242 میں صرف کرناسب جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (بهارشريعت،حصه10،ص581) متولی کی اجرت اجرت مثل تک کی جاسکتی ہے:

**سوال** :واقف نے متولی کے لیے ق تولیت جو پھیمقرر کیا ہے اگروہ کم ہے تو

زیادہ کیا جا سکتا ہے؟

جسسواب :واقف نے متولی کے لیے ق تولیت جو پھی مقرر کیا ہے اگر بلحاظ خدمت وهم مقدار ہے تو قاضی اُجرت مثل تک اضافہ کرسکتا ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب المراد من العشرالخ، ج6، ص669)

متولی وقف کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے:

**سوال**:متولی وقف کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے؟

جسواب: متولی وقف کے ام کے لیے ملازم نوکرر کھ سکتا ہے اور ان کی تخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموقوف کر کے اُن کی جگہد وسرے رکھ سکتا ہے۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

متولى این اولا د کووقف کا اجیز نبیس ر کھسکتا:

سوال: کیامتولی آبی اولاد میں سے کسی کووقف کا اجرر کھ سکتا ہے؟ جواب : متولی نے اپن اولا دیا این باپ دادا کے ہاتھ وقف کی کوئی چیز بیع کی یا ان کونوکرد کھایا اُجرت پران سے کام کرایا بیسب ناچا نز ہے۔

(درمختار، كتاب الوقف، ج6، ص699)

موقو فدز مین مکان بنا کرکرایه بردے یافصل اُ گائے؟:

**سوال** : جس زمین کی آمدنی وقف ہے متولی اس میں مکان بنا کر کرایہ پردے

جواب : اگروتقی زمین شهر سے متصل ہوا در دیکھتا ہے کہ مکانات بنوانے میں

نینان فرض علوم دوم آمدنی زیاده ہوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہے تو مکانات بنوا کر کرایہ پر دے سکتا ہے اورا گرمکانات میں بھی اتنائی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔ (فتح القدیر، کتاب الوقف الفصل الاول می المتولی، ج5، ص 451)

وقف کی زمین میں کسی نے مکان بنادیا تو وہ مکان کس کا ہوگا؟:

**سوال**: وقف کی زمین میں کسی نے مکان بنایا تو وہ مکان کس کا ہے؟

جواب : قفی زمین میں متولی نے مکان بنایا چاہوقف کے روپے سے بنایا یا اپنے روپے سے بنایا یا اپنے روپے سے بنایا یا کھی نیت نہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے اوراگرا پنے روپے سے بنایا اورا پنے ہی لیے بنایا اوراس پر گواہ بھی کرلیا تو خوداس اُ مکان ہے اور دوسراضحض بنا تا اور بچھ نیت نہ کرتا جب بھی اُسی کا ہوتا۔

(فتاوي بنديه، كتاب الوقف، الباب الخاسس، ج2، ص415,416)

متولی کاوقف برادهار بینے خرج کرنے کا حکم:

سوال: متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپناذ اتی روپہیصرف کر دیا اور بیہ شرط کرلی تھی کہ واپس لے لوں گاتو کیا تھم ہے؟

جواب : متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپناذ اتی رو پیم رف کر دیا اور یہ ہمرط کر کی تقل کی مرمت وغیرہ میں اپناذ اتی رو پیم اپنا ہے کام میں شرط کر لی تھی کہ واپس لے لوں گا تو واپس لے سکتا ہے اور اگر وقف کا رو پیما ہے کام میں فرج کر دیا تو تا وان سے بری ہے۔

(فتاوی بندیه، کتاب الوقت، الباب الخامس،ج2، مر416) مگراییا کرنا جائز نہیں اور اگر وقف کے روپے اپنے روپے میں ملا ویے توگل کا کے۔ (بہارت شریعت، حصہ 10، مر584)

الم متولی نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا تواسے اجرت نہیں ملے گی: سوال: متولی نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا تووہ اس کی اجرت لے سکتا

ے؟

فيضان فرض نيلوم دوم المستخدم ا

**جے اب** :متولی نے اگر مزدوروں کے ساتھ وہ کام کیا جومزدور کرتے ہیں اور اسکے فرائض ہے بیکام نہ تھا تو اسکی اُجرت متولی نہیں لے سکتا۔

(البحرالرائق، كتاب الوقف، ج5، ص409)

متولی اندھا بہرا گونگا ہو گیا تو کیا حکم ہے:

سوال: متولی اگراندها بہرا گونگا ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

**جواب**:متولی اگراندها بہرا گونگا ہو گیا مگر اِس قابل ہے کہلوگوں سے کام لے سکتا ہے تو حق تولیت ملے گاور ن<sup>ی</sup>نیں۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ج2، ص425)

متولی یا گل ہو گیا تو کیا حکم ہے:

سوال: متولى پاگل ہوگيا تو كيا تكم ہے؟

جواب : متولی کوجنون مطبق ہوگیا لینی ایک سال جنون کوگزر گیا تو تولیت سے علیٰجدہ ہ کر دیا جائے اور اگر بیخص اچھا ہوگیا اور کام کے لاکق ہوگیا تو اسے تولیت پر مامور کیا جائے اور اگر بیخص اختصا الوقت، الفصل الاول فی المتولی ،ج5،ص451)

متولی پرلوگوں نے خیانت کاالزام لگایا تو کیا کریں گے؟:

سوال: متولی پرکسی نے طعن کیا کہ خائن ہے تو کیا حکم ہے؟

جسواب: متولی پرکسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن ہے تو فقط لوگوں کے کہد دینے سے اُس کاحق تولیت باطل نہیں ہوگا اور نہ اُسے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ واقع میں خیانت ثابت ہو جائے تو برطرف کیا جائے گا۔ اور حق بھی بند ہو جائے گا اور اگر پھراُسکی حالت درست و قابل اطمینان ہو جائے تو پھراُ ہے متولی کر دیا جائے اور حق تولیت بھی دیا جائے۔

(فنادی بندیہ، کتاب الوقد، الباب العامس، ج 2، ص 425)

## کن لوگوں پر وقف درست ھے اور کن پر نھیں

# موقوف عليهم (جن بروقف كيا)ان كاعتبار سے وقف كى اقسام:

**سوال**: وتف كتني سم كاموتا ہے؟

### <u> صرف اغنیا بروقف درست نہیں:</u>

**سوال:** کیا صرف اغنیا پر وقف ہوسکتا ہے؟

**جواب**: صرف اغنیا پروقف جائز نہیں ہاں اگراغنیا پر ہوائے بعد فقر اپراور جن اغنیا پروقف کیا جائے ان کی تعدا دمعلوم ہوتو جائز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج2، ص369)

<u>مسافروں پروقف:</u>

سوال: اگرمسافروں پروقف کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: مسافروں پروقف کیا لینی وقف کی آمدنی مسافروں پرصرف ہویہ وقف جائز ہےاورا سکے ستحق وہی مسافر ہیں جونقیر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج2، ص369)

**منه ا**فیضان قرض علوم دوم

امورِخير پروقف:

سوال: اگرامور خیریروقف کیاتو کیا تکم ہے؟

جواب : اگرامورخیرے لیے وقف کیا اور بیکہا کہ آمدنی سے یانی کی سیل لگائی جائے یالڑ کیوں اور یتای کی شادی کا سامان کر دیا جائے یا کیڑے خرید کر فقیروں کو دیے جائیں یا ہرسال آمدنی صدقہ کردی جائے یاز مین وقف کی کہ اسکی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کر دیا جائے یا مُر دوں کے کفن دفن میں صرف کی جائے ہیسب صورتیں جائز ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول،ج2،ص369)

سرك اوريل كے ليے زمين وقف كرنا:

**سوال** راستہ سڑک اور بل کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟

جسواب : زمین خرید کرراستہ کے لیے وقف کر دی کہ لوگ چلیں گے یا سڑک بنواد کا دوقف سی ہے۔ اُس کے در شد دعوٰ ی نہیں کر سکتے۔ یو بیں بل بنا کر وقف کیا تو بیل کی عمارت وقف ہے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، ج2، ص299)

### اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان

این اور این اولا و کے او بروقف کرنے کی صورت:

سوال : کیاا ہے او پر اور اپن اولا دے او پر وقف کر سکتے ہیں؟ اور اس کی کیا

مورت ہے؟

جواب: جی ہاں! اپنا اور اپن اولا دپر وقف کر سکتے ہیں، اس کی صورت ہے ہے کہ یول کیے کہ اس جائیدا دکو میں نے اپنا اوپر وقف کیا میرے بعد اس کی آمدنی فقر اپر خرج ہوگی، اس طرح بیجائیدا دمیری اولا دپر وقف ہے وہ ندر ہے تو فقر اءپر فقاوی ہندیہ میں ہے: یول کہا کہ اِس جائیدا دکو میں نے اپنا اوپر وقف کیا میرے بعد فلال پر اُسکے بعد فقر اپر یوقف کیا میرے بعد فلال پر اُسکے بعد فقر اپر یوقف کیا میرے بعد فلال پر اُسکے بعد فقر اپر یوقف کی جائز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج2، ص371)

اولا دیر وقف کیا تواسے ملے گاجوآ مدنی کے وقت موجود ہو:

سوال جواولا دونف کے ونت موجود نہ ہو مگر آمد نی کے وفت موجود ہوتو کیا اسے حصہ ملے گا؟

جسواب: اپن اولا دیروقف کیاائے بعد مساکین وفقر ایرتوجواولا دآمدنی کے وقت موجود ہے اگرچہ وقف کے وقت موجود تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجود تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجود تھی اور اب مرچکی ہے اُسے حصہ تہیں ملے گا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف الباب التالث في العصارف الفصل الاول، ح2، ص371)

عبر موجوداولا دیروقف درست ہے.

سبوال :اولاد نبیل ہےاوراولاد پر یوں وقف کیا کہ جومیری اولاد پیدا ہووہ آمرنی کی ستخل ہے، کیا یہ وقف درست ہے؟

جسواب :اولارنبی ہےاوراولا دیر بوں وقف کیا کہ جومیری اولا دپیدا ہووہ

قضان فرض علوم دوم وصلی اور اس صورت میں جب تک اولا دبیدانه ہووقف کی جو آمدنی ہوگی مساکین برصرف ہوگی اور جب اولا دبیدا ہوگی تو اب جو بچھآمدنی ہوگی اور جب اولا دبیدا ہوگی تو اب جو بچھآمدنی ہوگی اس کو ملے گیا۔

(فناوی خانبه، کتاب الوقف، فصل فی الوقف علی الاولاد، - 2، ص 316)

### اولا ديروقف كياتو كون اس ميس شامل موگا؟:

سسسوال: اولا دیردقف کیا تو کون کون شامل ہوگا اور صرف لڑکوں یا صرف لڑکیوں پروقف کیا تو کون شامل ہوگا ؟

جسواب: اولا دیروقف کیا تولژکاورلژکیاں اورخنتیٰ (بیجوا) سباس میں داخل ہیں اورلژکیوں پروقف کیا تولژکیاں اورخنتیٰ داخل ہیں اورلژکیوں پروقف کیا تولژکیاں اورخنتیٰ داخل ہیں اورلژکیوں پروقف کیا تولژکیاں اورخنتیٰ داخل ہیں اور یوں کہا کہ لڑکے اورلژکیوں پروقف کیا توخنتیٰ داخل ہے کہ وہ هیقة لڑکا ہے یالڑکی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج2، ص371)

### عالم اولا دير وقف كيا توغير عالم كوبيس ملے گا:

سوال: اگراولاد میں جوعالم ہواس پر وقف کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: اپن اولا دمیں جوعالم ہوائ پر وقف کیا تو غیر عالم کوہیں ملے گااور فرض کروجھوٹا بچہ چھوڑ کر مرگیا جو بعد میں عالم ہوگیا تو جب تک عالم نہیں ہوا ہے اسے نہیں ملے گا۔ اور نداس زمانہ کی آمدنی کا حصہ اسکے لیے جمع رکھا جائے گا بلکہ اب سے حصہ پانے کا مستحق ہوگا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج 2، ص 373)

ية شرط لگائی كه جوكوئی مذہب حنی سے عدول كرے وہ وقف سے خارج ہے:

سوال : آئی جا کداداولا دیروقف کی اور بیشرط کردی کہ جوکوئی نہ ہبامام عظم ابوصنیفہ رضی (الله نعالی عدے متعقل ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو کیا تھم ہوا در اس طرح بیشرط رکھی کہ جوکوئی اہلسنت سے نکلے گا وقف سے خارج ہوجائے گا تو کیا تھم

فيضان فرض علوم دوم

جواب: اپنی جا کداداولا و پروتف کی اور پیشر طکردی کہ جوکوئی ندہب امام اعظم الوصنیفہ رضی (الفرانسانی عند سے ختقل ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کروایک نے دوسرے پر دعوے کیا کہ اس نے ندہب حنفی سے خروج کیا اور مدعی علیدا نکار کرتا ہے تو مدی (جس نے دعوی کیا ہے اس) کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سے تو مدعی علید (جس پر دعوی کیا ہے اس) کا قول معتبر ہے اور اگر بیشرط ہے کہ جو فدہب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خارج اور اُن میں کوئی رافضی ، خارجی ، وہائی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے خارج ہووہ وقف سے خارج ہوگیا جب کہ جو فدہب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خروم ہی ارفضی ، خارجی ، وہائی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یو ہیں اگر تھلم کھلا مرتد ، وگیا جب بھی خارج ہے۔ اگر تو ہر کر کے پھر فدہب اہلسنت کو تبول کیا تو اب بھی وقف سے محروم ہی دے کہ وقف سے محروم ہی اگر قائل اگر واقف نے بیشرط کر دی ہو کہ اگر تا ئب ہوکر فدہب اہلسنت کو قبول کر سے قبول کی آمدنی کا متحق ہوجائے گا تو اب اسے ملے گا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع، ج2، ص406)

## اولا د کی اولا دیروقف کیا تواس کا حکم:

سوال: اگراولا داوراولا دکی اولا دیروقف کیا تو کیا تھم ہے؟

جواب :اولا داوراولا دکی اولا د پروقف کیا تو صرف دو ہی بیثت تک کی اولا د کی اولا د پروقف کیا تو صرف دو ہی بیثت تک کی اولا د تحدار ہے پوتے کی اولا دستحق نہیں اوراس میں بھی بیٹی کی اولا دیعنی نوا سے نواسیوں کاحق نہیں اورا گریوں کہا کہ اولا دیھراولا دکی اولا دیھرا کی اولا دیعنی تین پشتیں ذکر کر دیں تو یہ ایسانی ہے جیسے نسلا بعدنسل اور بطنا بعدبطن کہتا کہ جب تک سلسلہ اولا دمیں کوئی باتی رہے گا تحدار ہے اورنسل منقطع ہوجائے تو فقر اکو ملے گا۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد، ج2، ص313)

صحت می<u>ں فقرا پر وقف کیا تو واقف کے فقیر ور ث</u>ہ کورینا بہتر ہے:

سوال: این صحت میں فقرا پر وقف کیا اور واقف کے ورثه فقیر ہیں تو کیا انہیں

وے کتے ہیں؟

**جسواب** بصحت میں فقرا پر وقف کیاا ور دافف کے دریثہ فقیر ہوں تو ان کو دینا

250

زیادہ بہتر ہے مگراس بات کالحاظ ضروری ہے کہ کل مال انہی کو نہ دیا جائے بلکہ پچھے اِن کو دیا جائے اور کچھ غیروں کواورا گرکل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ ہیں لوگ بیر سمجھنے لگیں کہ

انھیں پروقف ہے۔ (فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل الوقف على القرابات، ج 2، ص 320)

فقرایر وقف کیا تواس کا بهترم<u>صرف</u>:

**سوال**:صحت میں جو دقف فقرا پر کیا گیا اُس کا بہتر مصرف کون ہے فقرا ہیں؟ **جواب** بصحت میں جو دقف فقرا پر کیا گیا اُس کامصرف اولا دے بعد سب ہے بهترواقف كى قرابت دالے ہیں پھراسكے آ زاد كردہ غلام پھراً سكے پرُوس دالے پھراُ سكے شہر کے وہ لوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے پیلھنے والے اُسکے دوست احباب تھے۔

(فتاوي خانبه، كتاب الوقف، فصل الوقف على القرابات، ج ٢٠ص320)

ر ہائش کے لیے وقف کیا تو کرایہ پرنہیں دے سکتے:

سوال: این اولا دیرر ہائش کے لیے وقف کیا تو کیاوہ کرایہ پردے سکتے ہیں؟ جواب : این اولا دیرمکان وقف کیا ہے کہ بیلوگ اُس میں سکونت (رہائش) ر تھیں تو اس میں سکونت ہی کر سکتے ہیں کراہیہ پرنہیں دے سکتے ،اگر چہاولا دمیں صرف ایک

ہی شخص ہے اور مکان اسکی ضرورت ہے زیادہ ہے۔اورا گراسکی اولا دمیں بہت ہے اشخاص ہول کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرایہ پرنہیں دے سکتے بلکہ باہی

رضامندی ہے نمبروار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔

(فتح القدير كتاب الوقف، ح5، ص426)

جس پررہائش کے لیے وقف ہے وہ بیوی ساتھ رکھ سکتا ہے:

مسوال : جس پرسکونت کے لیے وقف ہے تو کیاا پنے ساتھ اپنی بیوی بھی رکھ

فيضان فرض علوم دوم علم علم وم

جواب : اگرمکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت ہے کمرے اور ججرے بیں تو مردول کی عورت اور نوکر چاکر بیں تو مردول کی عورت اور نوکر چاکر کے سوم بھی رہ سکتے ہیں کہ مردا پنی عورت اور نوکر چاکر کے ساتھ علیجدہ کمرہ میں رہے اور دوسرے لوگ دوسرے کمرول میں اورا گراتے کمرے اور حجرے نہ ہول کہ ہرایک علیجدہ سکونت کر ہے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پر وقف ججرے نہ ہول کہ ہرایک علیجدہ سکونت کر ہے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پر وقف ہے۔

بیوہ کے لیے مکان وقف کیا اور بعد میں بیوہ نے نکاح کرلیا:

سوال: مکان وقف کیااور شرط بیگردی کدمیری فلاں بیوہ جب تک نکاح نہ کرےاں میں سکونت کرے۔واقف کے مرنے کے بعد اُسکی بیوہ نے نکاح کرلیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: مکان وقف کیااور شرط بیکردی که میری فلال بیوه جب تک نکاح نه کرے اس میں سکونت کرے۔ واقف کے مرنے کے بعد اُسکی بیوه نے نکاح کرلیا تو سکونت کاحق جاتا رہااور نکاح کے بعد پھر بیوه ہوگئی یا شوہر نے طلاق دیدی جب بھی حق سکونت کو دنہ کریگا۔۔
سکونت کو دنہ کریگا۔۔

اینے بیروں کے فقرابر وقف کیا تو کون لوگ مستحق ہیں؟:

سوال: اپ پڑوس کے فقرا پروقف کیا تو کون لوگ ستی ہیں؟

جواب: اپ پڑوس کے فقرا پروقف کیا تو پڑوی سے مرادوہ لوگ ہیں جواس محلّہ کی مبحد میں نماز پڑھتے ہیں، اگر چہان کا مکان واقف کے مکان سے متصل نہ ہوا ور ایک شخص اُس محلّہ میں رہتا ہے مگر جس مکان میں رہتا ہے اُس کا مالک دوسرا شخص ہے جو یہاں نہیں رہتا تو مالک مکان پڑوسیوں من شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی یہاں سکونت ہے۔ وقف کے وقت جولوگ محلّہ میں تھے وہ ۔ یہ کر چلے گئے تو وہ پروی نہ رہے بلکہ یہ ہیں جو

اب يهال رست بيل مرفتاوى خانيه، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج 2، ص 320)

#### مشاع کی تعریف اور اس کا وقف

مشاع كالمعنى

سوال:مشاع (مشترک) کے کہتے ہیں؟

جواب: مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا یہ ما لک ہواور دوسرا شخص بھی اس میں شریک ہولیعنی ، دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔

(بىھارشرىعت،حصە10،ص538)

مشاع کی اقسام:

**سوال**:مشاع کی تنی شمیں ہیں؟

**جواب**: اسكى دوشميس بين:

ا یک قابل قسمت جوتقتیم ہونے کے بعد قابل انتفاع باقی رہے جیسے زمین،

مڪاڻ ـ

دوسری غیر قابل قسمت کے تقلیم کے بعداس قابل ندر ہے جیسے حمام، چکی، حجوثی سَ َوَمُرَی کَنْفَسِیم کُرد ہے ہے ہرایک کا حصہ بریکارسا ہوجا تا ہے۔

رفتاوي بنديه كتاب الوقف الباب الثاني بح2، ص365)

مشاع کے وقف کا حکم:

سوال: مشاع كوقف كاكياتكم ب

جبواب : مشاع غیرقابل قسمت کاوقف بالاتفاق جائز ہے اور قابل قسمت ہو اور تقسیم سے پہلے وقف کر ہے توضیح یہ ہے کہ اس کا وقف بھی جائز ہے اور متاخرین نے اِی قول کو اختیار کیا۔ (فنادی بندید، کتاب الوفف،الباب الثانی، ج2، ص365)

مشاع جگه کومسجدیا قبرستان بیس بناسکتے:

**سوال**: مشاع جُلُه كومسجد يا قبرستان بناسكتے ہيں؟

Purchase Islami Books Online Contact:

جواب: مشاع کومجدیا قبرستان بنانابالا تفاق ناجائز ہے جا ہے وہ قابل قسمت ہو یا غیر قابل قسمت کیونکہ مشترک ومشاع میں مہایا ۃ (باری مقرر) ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری اُس چیز سے انتفاع (فائدہ) حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت (رہائش) کر ہے اور ایک سال دوسرار ہے یا وقف ہے تو وہ شخص رہے جس پر وقف ہوا ہے یا کرایہ پر دیا جائے اور کرایہ مصرف وقف میں صرف کیا جائے گر مسجد ومقبرہ ایس جوا ہے یا کرایہ پر دیا جائے اور کرایہ مقرر) ہوسکے بینہیں ہوسکتا کہ ایک سال تک اُس میں فرز یہ ہوا ور ایک سال شریک اُس میں سکونت کر سے یا ایک سال تک قبرستان میں مرد سے فن ہوں اور ایک سال شریک اس میں زراعت کر سے باس خرابی کی وجہ سے اِن دونوں جیز وں کے لیے مشاع کا وقف ہی درست نہیں۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، ج5، ص426 كجوبره نيره، كتاب الوقف، 431)

#### ایک دارث نے دیگرور ثنه کی اجازت کے بغیرتر کیکومسجر بنادیا:

سوال: ایک خص فوت ہواورا ثت میں زمین چھوڑی، فوت ہونے والے ک یوی نے اسے مبحد بنادیا حالانکہ دیگر ور شکا بھی اس میں حق ہے، کیا بیج گہ مبحد ہوجائے گی؟

جواب: صورت متنفسرہ میں باجماع مسلمین وہ ہرگزم بحرنہیں بلکہ ایک زمین ہواب : صورت متنفسرہ میں باجماع مسلمین وہ ہرگزم بحرنہیں بلکہ ایک زمین ہواب ہوت وہ ساری زمین اس کے وقف کئے سے وقف نہیں ہو بحق ، نہ یہ مکن کہ اس میں سائل ہے تو وہ ساری زمین اس کے وقف کئے سے وقف نہیں ہو بحق ، نہ یہ مکن کہ اس میں سائل ہے تو وہ ساری زمین اس کے وقف کئے سے وقف نہیں ہو بحق ، نہ یہ مکن کہ اس میں حصہ متعین نہیں اور مسجد خالا جماع مشاع نہیں ہو بھی ۔ ہاں اگر باقی ور شسب عاقل بالغ ہوں اور سب بالا تفاق اس وقت مسجد یت کو جائز کر دیں تو اب جائز ہوجائے گی۔

(فتاوي رضويه ملخصاً، ح16، ص407)

مشترک حصه وقف ہوا تو تقسیم کون کرائے گا:

سے والی ہمشترک زمین میں سے ایک نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو دوسرے

قیضان فرض علوم دوم شریک سے نقسم کون کرائے گا؟

جواب : زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ وقف کردیا تو اسکا ہوا رہ (تقسیم) شریک سے خود بید واقف کر اے گا اور واقف کا انقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہے اور اگر اپنی نصف زمین وقف کر دی تو وقف و فیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اور غیر وقف کی طرف سے بیخودیا یوں کرے کہ غیر وقف کو فروخت کردے اور مشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔

کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔

(بدایہ، کناب الوقف، ج 2، ص 18)

#### <u> دواشخاص میں مشترک زمین کو دونوں نے وقف کر دیا:</u>

سوال: دو خصوں میں مشترک زمین تھی دونوں نے وقف کر دی تو کیا تھم ہے؟
جسوال: دو خصوں میں زمین مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کر دینوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کیے یا دونوں کے دومقصد مختلف ہوں مثلاً ایک نے مساکین پر صرف کرنے کے لیے دوسرے نے مدرسہ یا مبجد کے لیے اور دونوں نے مساکین پر صرف کرنے کے لیے دوسرے نے مدرسہ یا مبجد کے لیے اور دونوں نے متولی بنایا دونوں نے الگ این وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص کے اور نصف دوسرے یا ایک شخص نے اپنی کل جا کدا دونوں کی مگر نصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے یہ سب صور تیں جائز ہیں۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف الباب الثاني، ج2، ص365)

#### وقف میں شرائط کا بیان

# واقف ہرطرح کی شرط رکھ سکتا ہے بشرط یکہ خلاف شرع نہ ہو:

**سوال**:واقف كس طرح كى شرط لگاسكتا ہے اور كس قسم كى نہيں؟

جواب: واقف کواختیار ہے جس متم کی جا ہے وقف میں شرط لگائے اور جوشرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں الیی شرط لگائی جوخلاف شرع ہے تو بیشرط باطل ہے۔ اور اس کااعتبار تبیں۔ (ردالمحتار،كتاب الوقف،فصل في نقل كتب الخ،ج6،ص561)

زندگی میں اینے لیے آمدنی کی شرط رکھنا درست ہے:

سے وال : واقف نے بیشرط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گل آمدنی یا اسكےات بخر كاميں مستحق ہوں اور ميرے بعد فقرا كو ملے يابيشرط كه آمد نی ہے ميرا قرض ادا کیا جائے پھرفقرا کو۔ یا بیہ کہ میری زندگی تک میں لوں گا پھرقرض ادا ہوگا پھرفقرا کو ،تو کیا بیہ · صورتيل جائز و درست بيں؟

**جواب**: جی ہاں! ریسب صور تیں جائز ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع ، ج2، ص398)

الائبرري سے كتب لينے كے ليے ايدوائس كى شرط ركھنا:

سوال : وقف کی لائبر رہی میں اس طرح کی شرط رکھی جاسکتی ہے کہ ایر وانس اً رقم ركه كري كتاب لے جاسكتے ہيں؟

**جواب**: شرطِ واقف کا عتبار کیا جائے گا۔۔۔۔ اگرییشر ط کر دی کہ کتاب جو المناسية كعارية كعانا عاب النامال السي مع عن العنور كروى ركها جائة يونهي كياجائع كالميا الكام اجازت نبين اوراگر بلاشرط عارية كي اجازت قوم يا اشخاص خاص كودي تو انبين كيليج - ااجازت هوگی اور عام توعام\_ (فتاوی رضویه ، ج 16 ، ص 570)

256

فيضان فرض علوم دوم

### وه جگهبیں ہیں جہاں واقف کی شرائط کا اعتبار نہیں:

**سوال**: وه کون ہے جگہیں ہیں جہاں واقف کی شرائط کا اعتبار نہیں؟

جواب : چند جگہوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً (1) اُس نے بہ شرط کھے دی کہ جا کداداگر چہ بیکار ہو جائے اُس کا تبادلہ نہ کیا جائے تو اگر قابل انفاع ندر ہے تبادلہ کیا جائے گا اور شرط کا کیا ظافیں کیا جائے گا۔ (2,3) یا جہ ہے کہ متولی کو قاضی معز ول نہیں کرسکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مداخلت نہ کرے بہ شرط ہے کہ متولی کا اہل کو قاضی ضرور معز ول کردے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف ہے شرط ہے کہ نااہل کو قاضی ضرور معز ول کردے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف ہے گرانی ضرور ہوگی (4) یا بہ شرط ہے کہ وقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کے لیے کی کو کرا ایہ پر نہ دیا جائے اور ایک سال کے لیے کرا بہ پر کوئی شرح کم ملتی ہے اور زیادہ ونوں کے لیے لوگ ما تگتے ہیں یا ایک سال کے لیے دیا جائے تو کرا بہ کی شرح کم ملتی ہے واور زیادہ ونوں کے لیے دیا جائے تو زیادہ شرح ہے ملے گا تو قاضی کو جائز ہر کے مائل کو دی جائے تو زیادہ شرح ہے سائل کو یا پر وان ہے واقف کی شرط کی بایدی نہ کر کے گرمتو کی شرط کے خلاف نہیں کرسکتا (5) یا بہ شرط کی کہ ہرروز فقیروں کو سے دیا جائے تو متولی دوسرے معجد کے سائل کو دی جائے تو متولی دوسرے معجد کے سائل کو یا پیرون معجد جوسائل ہیں اُن کو یا غیر سائل کو بھی دے سکتا ہے (6) یا بہ شرط کی کہ ہرروز فقیروں کو اس قدر رد فی گوشت کی جگہ قیت بھی دے سکتا ہے۔

(ردالمحتار،كتاب الوقف،مطلب في اشتراط الادخال والاخراج،ج6،ص593تا593)

#### وقف میں تبادلہ کی شرط

واقف جائيدا دموقو فه كے تبادله كى شرط لگاسكتا ہے:

سوال: كياواقف جائيدادِموتو فه مين تبادله كي شرط لگاسكتا ہے؟

جواب: واقف جائيداد موقوفه كے تبادله كى شرط لگاسكتا ہے كہ ميں يا فلال شخص جب مناسب جانيں گے اس كودوسرى جائيداد سے بدل ديں گے اس صورت ميں يہ دوسرى جائيداد اُس موقوفه كے قائم مقام ہوگى اور تمام وہ شرائط جودقف نامه ميں تھے وہ سب اس ميں جارى ہو نگے اگر چہوقف نامه ميں بينہ ہوكہ بد لئے كے بعد دوسرى پہلى كے قائم مقام ہوگى اور اسكے تمام شرائط اس ميں جارى ہول گے۔

(فتاوى سنديه كتاب الوقف الباب الرابع ،ج2، ص399)

جس کے لیے تبادلہ کی شرط ہے وہ کتنی مرتبہ تبادلہ کرسکتا ہے؟:

**سوال**: تبادله کی شرط وقف نامه میں تھی ،ایک مرتبه تبادله کرلیا ، کیااب پھر تبادله کرسکتا ہے؟

جبواب : تبادلہ کی شرط وقف نامہ میں تھی اِس بنا پر تبادلہ کرلیا تواب دوبارہ اِس جا کداد کے بدلنے کاحق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی جا ہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا توایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔

(فتح القدیر، کناب الوقف، ج 5، ص 439)

اگر تبادلہ کی شرط تھی تو مکان سے تبادلہ کرے باز مین سے:

سوال: وقل جائداد كامكان سے تبادله كرے كاياز من سے؟

جواب : وقف میں صرف تبادلہ فدکور ہے بیہیں ہے کہ مکان یاز مین سے تبادلہ کروں کا تواختیار ہے مکان سے تبادلہ کرے یاز مین سے اور اگر مکان کا لفظ ہے تو زمین سے تبادلہ کر سے بیاز میں سے تبادلہ ہوں کا اور زمین ہے تو مکان سے تبیں ہوسکتا اور اگر بید ذکر نہ ہوکہ فلاں جگہ کی سے تبادلہ ہیں کرسکتا اور زمین ہے تو مکان سے تبیں ہوسکتا اور اگر بید ذکر نہ ہوکہ فلاں جگہ کی

فيضان فرض علوم دوم

جائداد سے نبادلہ کروں گاتو جہاں کی جائداد سے جاہتادلہ کرسکتا ہے اور معین کردیا ہے تو وہیں کی جائداد سے نبادلہ ہوسکتا ہے دوسری جگہ کی جائداد سے نہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف الباب الرابع ،ج2، ص400)

ادنی محلّہ کی جگہ ہے بدلنا جائز نہیں:

سے النہ کی جائی اداعلی محلّہ میں ہے تو کیااد نی محلّہ کی جگہ ہے تبدیل کر سکتے ہیں؟

جواب : وقفی مکان کودوسرے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک بی محلّہ میں ہول یا وہ محلّہ اِس سے بہتر ہو۔ اور عکس ہولیعنی بیاس سے بہتر ہو تا مکان ایک بی محلّہ میں ہول یا وہ محلّہ اِس سے بہتر ہو۔ اور عکس ہولیعنی بیاس سے بہتر ہو تا کا جائز ہے۔ (البحر الرائق، کناب الوقف، ج 5، ص 373)

نے کردوسری جائیدادخریدنے کی شرط:

سوال : اگریہ شرط رکھی کہ متو لی کواختیار ہے کہ جب جا ہے اس جائیداد کو پیچ کر اس کی رقم سے دوسری زمین خرید لے ، تو کیا تھم ہے؟

جواب: بیشرط ہے کہ متولی کو اختیار ہے جب جاہد اور ایک وائن ہے ڈوالے اور اسکے داموں سے دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔

(درسخناد، کناب الوقف، ج6، ص 590)

جس کوتبادله کااختیار تھاوہ تبادله کاوکیل بناسکتا ہے:

سوال: اینے لیے تبادلہ کی شرط رکھی تھی تو کیا کسی کو تبادلہ کا وکیل بنا سکتا ہے؟ جسواب : پیشرط تھی کہ میں تبادلہ کروں گا اور خود نہ کیا بلکہ وکیل سے کرایا تو بھی

(فتح القدير، كتاب الوقف،ج5،ص440)

جائز ہے۔

<u>ہرمتولی کے لیے اختیار رکھنا:</u>

سوال: اگروقف نامه میں بیہوکہ جوکوئی اِس وقف کامتولی ہووہ تبادلہ کرسکتا

نیفنان فرض علوم دوم بے تو کس متولی کا اختیار ہوگا؟ بے تو کس متولی کا اختیار ہوگا؟

جواب : اگروقف نامه میں بیہ و کہ جوکوئی اِس وقف کامتولی ہووہ تبادلہ کرسکتا

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، ج2، ص307)

ہےتو ہرایک متولی کو بیاختیار حاصل رہےگا۔

غاصب سے تاوان کی رقم کا تھم:

سوال : وقلی زمین کوکسی نے غصب کرلیااور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ یانی میں ڈوب گئی اور غاصب سے تا وان لیا گیا تو اس رقم کا کیا کریں؟

جواب : وقفی زمین کوکس نے غصب کرلیااور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کے دریابرد ہوگئی اور غاصب سے تا وان لیا گیا تو اس رو بے سے دوسری زمین خریدی جائے گی۔ اور بیز مین وقف قرار پائے گی اور اس وقف میں تمام وہ شرا کط محوظ ہو نگے جو پہلی میں تھے۔

(فناوی خانیہ ، کناب الوقف ہے مص 305)

غاصب ہے کب معاوضہ لے سکتے ہیں:

سوال: وتف کوئی نے خصب کرلیا ہے اور اسکے پاس گواہ ہیں کہ وقف کو ثابت کرے اور غاصب اُسکے معاوضہ میں رو پید سینے کو تیار ہے تو کیا کریں؟

جسواب: وقف کوئس نے غصب کرلیا ہے اور اسکے پاس گواہ ہیں کہ وقف کو ثابت کرے اور غاصب اُسکے معاوضہ میں رو پید سینے کو تیار ہے تو رو پید لے کر دوسری زمین فرید کر دوسری زمین خرید کروقف کے قائم مقام کردیں۔

(د دالمعتاد، کتاب الوقف، ج 6، ص 594)

فيضان فرض علوم دوم

### وقف میں تبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں

واقف نے تبادلہ کی شرط ہیں رکھی تو تبادلہ کی صورت:

سوال: واقف نے وقف میں تبادلہ کی شرط نہیں رکھی تو کس صورت میں تبادلہ کریکتے ہیں؟

جواب : واقف نے وقف میں استبدال (تبادلہ کرنے) کوذکر نہیں کیایا عدم استبدال (تبادلہ کرنے) کوذکر نہیں کیایا عدم استبدال (تبادلہ نہ کرنے) کوذکر کر دیا ہے مگر وقف بالکل قابل انتفاع (نفع حاصل کرنے کے قابل) ندر ہا یعنی اتن بھی آ مدنی نہیں ہوتی جو وقف کے مصارف کے لیے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگر اسکے لیے چند شرطیں ہیں:

(1)غبن فاحش کے ساتھ بیچے نہ ہو۔

(2) تبادلہ کرنے والا قاضی عالم باعمل ہوجس کے تصرفات کی نسبت لوگوں کو اطمینان ہوسکے۔

(3) تبادله غير منقول سے ہورو پے اشر فی سے نہ ہو۔

(4) ایسے سے تبادلہ نہ کرے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔

(5)ایسے خص سے نبادلہ نہ کرے، جس کا اس پر دَین ہو۔

(6) دونوں جائدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یا وہ ایسے محلّہ میں ہو کہ اِس محلّہ

سے بہتر ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الوقف، مطلب فی اشتراط الادخال والاخراج، ج6، ص591)

جب تك وقف قابلِ انتفاع ہے تبادلہ ہیں كر سكتے:

سوال: وقف اگرقابلِ انتفاع ہواور واقف نے تبادلہ کی شرط نہ لگائی ہوتو کیا اسے بہتر سے بدل کتے ہیں؟

جواب : وقف اگر قابل انفاع ہے لیمی اُسکی آمدنی الی ہے کہ مصارف ہے نے رہتی ہے اور اُس کے بدیلے میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک

فيفان فرض علوم دوم

واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہو تبادلہ نہ کریں۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اشتراط الادخال والاخراج، ج6، ص592)

دومختلف شرطول میں ہے آخری کا اعتبار ہے:

**سوال**: وقف میں دو شرطیں متعارض (متضاد) ہوں تو کس برعمل ہوگا؟ **جواب**: وقف نامہ میں دو شرطیں متعارض ہوں تو آخر والی شرط برعمل ہوگا۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف، ، ج6، ص681)

سے منع لکھااور آخر میں میلے بیچنے ہے منع لکھااور آخر میں متولی کے لیے اجازت لکھ دی تو کس کا اعتبار ہے؟

جسواب وقف نامہ میں پہلے یہ کھا کہ میں نے اسے وقف کیا اس کو نہ بچے کیا جائے نہ بہدکیا جائے وغیرہ وغیرہ پھرآ خرمیں یہ کھا کہ متولی کو یہ اختیار ہے کہ اسے نیچ کر دوسری زمین خرید کر اس کی جگہ بروقف کرد ہے تو اگر چہ پہلے لکھ چکا ہے کہ بچے نہ کی جائے مگر اس کی بچے جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناسخ (منسوخ کرنے والا) یا موضح (وضاحت کرنے والا) ہے اورا گر تکس کیا یعنی پہلے تو یہ کھا کہ متولی کو بچے واستبدال کا اختیار ہے گر آخر میں کھے دیا کہ بھی کہ کھا ہے گر آخر کی جائے تو اب بدلنا جائز ہیں۔

(فتاوى سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع، ج2، ص402)

#### اوقاف کیے اجارہ کا بیان

وقف کے مکانات اور زمین کی مدتِ اجارہ طویل نہیں ہونی جا ہے:

سوال: وقف کے مکانات اور زمین کوئٹنی مدت کے لیے کرایہ پردے سکتے

**جسواب**:اوقاف کے اجارہ کی مدت طویل نہیں ہونی چاہیے، تین سال سے زیادہ کے لیے کرا رہ یردینا جائز نہیں۔

رفتع القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج استولى، ج استولى، ج استولى، ج استولى، ج استولى، ج استولى المتولى، ج استال المدت بيان كردى ہے توماً سكى پابندى كى جائے اور نه بيان كى ہوتو مكانات كوايك سال تك كے ليے اور زمين كو تين سال تك كے ليے كرايہ پر ديا جائے مگر جب كه مصلحت اسكے خلاف كا نقاضا كرے تو جو تقاضا ئے مصلحت ہووہ كيا جائے اور بيز مانداور مواضع (جگہوں) كے اعتبار سے مختلف ہے۔

(درسختار، كتاب الوقف، ج6، ص613)

#### واقف نے ایک سال سے زیادہ دینے۔ سے نع کی شرط لگادی:

سوال: واقف نے بیشرط کردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نہ دیا جائے مگر وہاں ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ مانگتے ہیں آو کیا کریں ہے ؟

جواب اواقف نے بیشرط کردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نہیں زیادہ مدت کے لیے کرایہ پر نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ مانگتے ہیں تو متولی شرطِ واقف کے خلاف کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں دے سکتا۔ بلکہ یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے دے اور اگر وقف نامہ میں یوں ہوکہ ایک سال سے زیادہ کے لیے

<u> 263</u>

فيضان فرض علوم دوم

نه دیا جائے گر جب کہ اس میں نفع ہوتو خودمتولی بھی دیے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف، ج6، ص612)

#### اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کرایہ پر دیا جائے:

**سوال**:اوقاف کوکرایه پردین تو کتنی اجرت پردین؟

جواب : اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کرایہ پردیا جائے لیعنی اس حیثیت کے مکان کا جو کرایہ و ہاں ہویا اس حیثیت کے کھیت کا جولگان ( ٹھیکہ ) اُس جگہ ہواُس سے کم پر دیا جائز نہیں بلکہ جس شخص کواوقاف کی آمدنی ملتی ہے وہ خود بھی اگر جا ہے کہ کرایہ یالگان کم لے کردے دوں تو نہیں دے سکتا۔

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف، ج6، ص616)

## متولی نے اجرت مثل سے کم کرایہ بردے دیاتو کیا تھم ہے:

سوال متولی نے اجرت مثل ہے کم کرایہ پردے دیا، تو کیا حکم ہے؟

**جواب** :متولی نے اجرمثل ہے کم کرایہ پراجارہ دیا تو لینے درے کواجرمثل دینا

ہوگا اور اُجرت کا ذکرنہ کیا جب بھی یم حکم ہے۔ یو ہیں یتیم کی جا کداد کو کم کرایہ پر دیدیا تو

والجي كرايه وينا بوكار (فتاوى خانيه كتاب الوقف وصل في الاجاره الغرج 2، ص322)

یعنی مکان یا کھیت کو کم پر دیدیا تو ہی کی متاجر (کرایہ پریلنے والے) سے پوری کرائی جائے گی متولی سے وصول نہ کریں گے گرمتولی سے سہوا ورغفلت کی بنا پر ایہا ہوا تو درگزر کریں گے اور قصد آ ایسا کیا تو خیانت ہے ،معزول کر دیا جائے گا بلکہ خور واقف نے قصد آ کم پر دیا ہے تو اسکے ہاتھ سے بھی وقف کونکال لیں گے۔

(الدرالمختار وردالمحتار اكتاب الوقف فصل يراعي شرط الواقف ج6، ص623)

كيامتولى وتف كامكان خودكرابه بركسكتا ب

سوال : كيامتولى وقف كامكان خودكرايه برك سكتاب؟ اس طرح اين باب

**جواب**: وفقی زمین کومتولی خو داینے اجارہ میں نہیں لیے سکتا کہ خو د مکان موقو ف میں رہے اور کرایہ دے یا کھیت ہوئے اور لگان (مھیکہ) دے البتہ قاضی اسکوا جارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔اوراجرمثل سے زیادہ کرایہ پر لے تو ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اپنے باپ یا بیٹے کو بھی کرایه پرنہیں دے سکتا مگر جب کہ بہنبیت دوسروں کےان سے زیادہ کرایہ لے۔

(البحرالرائق،كتاب الوقف،ج5،ص394)

مكان موقوف كوبطور عاريت دينے كاحكم:

**سوال**:متولی نے عاریت کے طویر کسی وقف کا مکان دے دیا تو کیا تھم ہے؟ **جواب**:مکانِ موقوف کوعاریت دینالینی بغیر کراییسی کور ہے کے لیے دیدینا نا جائز ہے اور رہنے والے کو کرایہ دینا پڑیگا۔ یو ہیں جو شخص متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا أسيجمى جوكرابيهونا جاييے ديناہوگا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الخاسس، ج2، ص420)

سوال : وقف کوضرورت پیش آئی اورآمدنی کاروپیپیس تو کیامتولی قرض لے

**جسواب** :متولی کووقف پرقرض لینے کی دوشرط سے اجازت ہے ایک ریہ کہ امر ضروری ومصالح لابدی وقف کے لئے باذن قاضی شرع (قاضی شرع کی اجازت سے) قرض کے اگر وہاں قاضی نہ ہوخود لے سکتا ہے، دوسرا مید کہ وہ حاجت سوائے قرض اور کسی سهل طریقه سے بوری نه ہوتی ہومثلاً وقف کا کوئی مکر ااجارہ بردے کرکام نکال لینا۔

(فتاوي رضويه م 577 تا 577)

### غاصب نے وقف کی زمین میں اضافہ کردیا تو اضافہ کا تھم:

سبوال: کسی نے وقف کی زمین غصب کرلی اور غاصب نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، زمین واپس لیس گے تواضافہ کا کیا کریں گے؟

جواب : قفی زمین کسی نے غصب کرلی اور غاصب نے اپی طرف ہے کچھ اضافہ کیا ہے اگر بیزیادت مال متقوم نہ ہو مثلاً زمین کو جوت کر ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا گھیت میں کھاد ڈلوائی ہے جومٹی میں مل گئی تو غاصب ہے زمین واپس لی جائے گی اور ان چیزوں کا پچھ معاوضہ نہیں دیا جائے گا اور اگر وہ زیادت مال متقوم ہے مثلاً مکان بنایا ہے یا پیڑ لگائے جی تو اگر مکان یا درخت کے نکالنے سے زمین خراب نہ ہوتو غاصب سے کہا جائے گا اپنا عملہ اُٹھالے یا پیڑ اُ کھاڑ لے اور زمین خالی کر کے واپس کر دے اور اگر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہوجائے گی تو اُ کھڑ ہے ہوئے درخت یا نکالے ہوئے عملہ کی قیمت غاصب کو دی جائے گی اور غاصب کو یہ بھی اختیاد ہے کہ زمین کی تو اُ کھڑ ہے۔ کہ زمین کا اور جو سے درخت کو اسطر ح کا ک لے کہ زمین کو نقصان نہ ہینچے۔

(فتأوى خانيه، كتاب الوقف، فصل في الاجارة الاوقاف الغ،ج2،ص324)

متولی یا واقف کے مرنے سے وقف کے مکان کا اجارہ ختم نہیں ہوگا:

سوال: متولی نے وقف کا مکان کرایہ پردیا پھرمر گیاتو کیا تھم ہے؟

جواب : متولی نے وقفی مکان یاز مین کواجارہ پردیا بھرمر گیا تواجارہ بدستور ہاتی رہے گا۔ بوجیں واقف نے کراہے پردیا ہو پھرمر گیا جب بھی بہی تھم ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ج2، ص418)

**ه ا**فیضان فرض علوم دوم

#### وقفِ مريض كا بيان

مرض الموت ميں جائيدا دوقف كرنے كاتھم:

**سوال**: کوئی مخص مرض الموت میں اپنی جائیدا دوقف کرسکتا ہے؟ جواب : مرض الموت مين اين اموال كى ايك نهائى وقف كرسكتا ب اسكوكوئى روک نہیں سکتا۔ تہائی ہے زیادہ کا وقف کیااوراسکا کوئی وارث نہیں تو جتناوقف کیاسب جائز ہے اور وارث ہوتو ورثہ کی اجازت برموقوف ہے اگر ورثہ جائز کردیں تو جو کچھ وقف کیا سب سیجے ونافذ ہےاورور ثدا نکار کریں تو ایک تہائی کی قدر کا وقف درست ہےاس سے زیادہ کا باطل اورا گرور نثریں اختلاف ہوابعض نے وقف کو جائز رکھااوربعض نے روکر دیا تو ایک تہائی وقف ہے اور اس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا اُس کا حصہ وقف ہے اور جس نے ر دکر دیا اُس کا حصہ وقف نہیں \_

(الدرالمختار وردالمحتار،كتاب الوقف،مطلب الوقف في مرض الموت، ج60،ص607)

مریض کا ہے مکان کومسجد بنانا:

سوال : ایبامریض جومرض الموت میں ہے اس نے اینے مکان کو مجد قرار

**جوابه**: مریض نے اپنے مکان کومسجد کردیا اگروہ مکان مریض کے تہائی مال کے اندر ہے تو مسجد بنانا سیج ہے مسجد ہوگی اور اگر تہائی سے زائد ہے اور ورثہ نے اجازت دے دی سب بھی مسجد ہے اور ور نثہ نے اجاز ت نہیں دی تو کل کا کل میراث ہے۔ اور مسجد مہیں ہوسکنا کہاُس میں ورثہ بھی حقدار ہیں اور مسجد کوحقوق العبادے جدا ہونا ضروری ہے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الوقف الماب الحادي عشر في المساجد، الفصل الاول، -2، ص456)

مریض کاؤین تمام جائیدادگھیرے ہوتو وقف کرنے کا حکم:

سوال : مریض پراتنادّین (قرض) ہے کہ اُسکی تمام جا کداد کو گھیرے ہوئے۔

Purchase Islami Books Online Contact:

https://archive.org/details/@madni\_library

الفيان فرض علوم دوم المحاد وقف كردى تو كياحكم ہے؟

ہواب : مریض پراتنا دَین ہے كہ اُسكی تمام جا كداد کو هير ہوئے ہاس في اپن جا كداد وقف كردى تو وقف صحيح نہيں بلكہ تمام جا كداد نے كردين اداكيا جائے گا اور المحاد اور المحاد الله جائے اللہ علی خارست پرابيا دَين ہوتا تو وقف صحيح ہوتا گر جبکہ حاكم كی طرف ہے اُسكے تصرفات روك

(الدرالمختار، كتاب الوقف،ج6،ص608)

دیے ہوں تو اس کا دفت بھی تیجی نہیں,

## احكام چنده

دین کاموں کے لیے چندہ کرنا ثواب کا کام ہے:

**سُوال**: مساجِد ومدارِسِ اسلامیه وغیره دِینی کاموں کیلئے چنده کرنا کیہا ہے؟ جواب: تواب كاكام باوراس كى اصل سُقت سے ثابت بـ حضرت سِیدُ ناعبدُ الرحمٰن بن حَبَاب رضی (لله نعالی عند ہے مَر وی ہے کہ میں بارگاہ رسالت مين حاضِر تها اورزحمتِ عالم صلى (لله تعالى على ولا دمنم صحابه كرام عليم الرضوال کو" جَبیشِ عُسْرَت " ( لینی غُزوہ تبوک ) کی تیاری کیلئے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سِيدُ ناعُثمان بنِ عَقان رضى (لله نعالى عند في أته كرعرض كى: يارسول الله عزز جند منى (لله نعالی علبه درالدٍ دمنم بالان اور دیگر مُتَعَلِّقَهُ سامان سَمیت سو100 اُونٹ میرے ذِمے ہیں۔ خضورسرایا نور صلی (لله نعالی عب ولادٍ دمنے نے صکحابہ کرام علیم (لرضوال سے پھرتر غیباً فرمایا تو حضرت ِسبِیدُ ناعثانِ عَی رضی (لله نعالی عنه دوباره کھر ہے ہو ہے اور عرض کی: بارسول الله عزّدَ بعن ر صنی (لله نعالی علبه درالد دمنع إمیس تمام سامان سَمیت دوسو200 أونث حاضر كرنے كى ذِمته وارى ليتا مول ووجهال كے سلطان صنى (لله نعالى عليه دراد دمنع في صنحابه كرام مديع والم منوق مے پھرتر غیباً ارشادفر مایا تو حضرت سید ناعثانِ غنی رمی (لله نمانی معند نے عرض کی: یارسول الله عَزْدَ عِنْ وَصَلَى الله مَعَ إلله مَعَ إلى تعليه ورادٍ ومنع على مع سامان تمن سو300 أونث اليين وقع قبول كرتا

راوی فرماتے ہیں : میں نے دیکھا کہ مخفورِ انور ، مدینے کے تاجور مدی (لا معانی الله معانی ) علیہ درالہ دسنے نے بیان کرمِنمِ مُنوَّر سے نیچ تشریف لاکر دومر تبدفر مایا: آج سے عثمان ( رمی (لا معانی عدر کے کہ کے کہ کار کے اس پرمُواخَدُ ہ ( یعنی پوچھ پچھ ) نہیں۔

(سُسَنَىُ البَّرَبِذِيَ ،باب سناقب عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه ،ج 5،م 625، سطيعة مصطفى البابى ، سصر)

امام ابلسنت اعلى حضرت امام احدرضا خان رحمة (لا عد فرمات بين:

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

Martat.com

فيضان قرض علوم دوم

اُمُو رِخَيرِ (لِعِنی بھلائی کے کاموں) کے لئے چندہ کرنااحاد پیٹے صحیحہ ہے ثابِت ہے، مالدار پروادِب تبیں کہ ساری مسجدانے مال سے بنائے ، اَمرِ خیر ( یعنی بھلائی کے کام ) میں چندہ کی تحریک دلالتِ خیر ( یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی ) ہے۔ حدیثِ مبارک میں ہے:((مَنْ دَكَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجُرِ فَاعِلِهِ))جوكارِ خير كى را ہنمائى كرےاُس كو بھى اُتنا بى أجرماتا ب جتنا كارِخير كرف واللكوية

(صحيح مسلم، باب فضل اعانة، ج3، ص1506 ، داراحياء الترات العربي، بيروت) (فتاوى رضويه،ج16،ص468،رضافاؤنڈيشن،لاہور)

ایک اورمقام پرفرماتے ہیں: مسجد خواہ کسی اور ضرورت وین کیلئے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ (فتاوى رضويه،ج16،ص418،رضافاؤنڈيشن،لاسور)

> وین کاموں کے لیے چندہ کرنے سے رو کنے کاظم **سُوال**: دینی کاموں کیلئے چندہ کرنے والے کورو کنا کیہا؟

جواب بلا وجبرشری اس کار خیرے روکنے کی شرعام مانعَت ہے۔ پُنانچہامام اہلسنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان ایک سُوال کے جواب میں ارشاد فر ماتے ہیں: اُمُو رِ خیرکیلئے مسلمانوں سے اِس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔جولوگ الساروكة بي (وه) ﴿ مَنَّاعِ لَلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيبِ ﴾ (تريمَه كنزالا يمان: بهلائي و الماروكن والاحديد صنى والاكنهگار (سورةُ القلَم ب 29 آيت 12) ميں داخِل الله موستے ہیں۔سید ناجر بروض (لله نعالی عندے ہے، کچھ (حضرات) برَ مُنه یا، برَ مُنه بدن الم مِرف ایک کملی تفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمتِ اقدیبِ حضورِ پُرٹور، سپیہ عالم صلی الله نعالى على درالم ومنع على حاضر ہوئے ، تضور يرنور ، رحمت عالم منى (لا نعالى على دراله ومنع نے ن أن كى مختاجى ديمنى ، وجمر ه انوركارنگ بدل كميا - بلال رضى (لله نعالى عنه كواذ ان كاحكم ديا ، بعدِ الله تماز تطبه فرمایا ، بعدِ تلاوت آیات مبارکدارشاد کیا: کوئی مخص این اَشرَ فی ہے صَدَ قد کرے فیضان فرض علوم دوم ایک رویے سے اکوئی کیڑے سے اکوئی اپنے قلیل گیہوں سے اکوئی اپنے تھوڑے ایک رویے سے ایک کی بڑے سے اکوئی اپنے قلیل گیہوں سے اکوئی اپنی چندہ دینے ایک رخیب کوس کر ایک افساری رضی (لا منانی حضر روپیوں کاتھیلا اُٹھالائے جس کے اُٹھا نے میں اُن کے ہاتھ تھک گئے ، پھر لوگ پے در پے صَدَ قات لانے گئے، یہاں تک کدروں انبار (دو 2 ڈھیر) کھانے اور کپڑے کے ہوگئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عرَدُ عِنْ دُونِی (لا منانی حد رائے در نے ہوگئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول سونے) کی طرح و کئے لگا اور ارشا وفر مایا: جوشن اسلام میں کوئی ایکھی راہ نکا لے اس کیلئے اس کا ثواب ہے اور اُسلے بعد جتنے لوگ اُس راہ پڑھل کریں گے سب کا ثواب اس (ایکھی راہ نکا لیے والے) کیلئے ہے بغیر اس کے کہ اُن (عمل کرنے والوں) کے ثوابوں میں پھے کی راہ نکا لیے والے) کیلئے ہے بغیر اس کے کہ اُن (عمل کرنے والوں) کے ثوابوں میں پھے کی

عمومی طور پر چند ہے صدقات نافلہ ہوتے ہیں:

سوال مسجِدوں، مدرّسوں، کی تعمیر واَ خراجات کے لئے یا کسی اور مذہبی ودیٰ طَر ورت کے لئے جو چندے وُصُول ہوتے ہیں بیمض صَدُقہ ہیں یا وَ قف بھی کہے جا سکتے ہیں؟

جواب عُمُو ما بید چندے صَدَ قد نافِلہ ہوتے ہیں ان کو وَ قف نہیں کہا جا سکتا کہ وَ قف ہیں کہا جا سکتا کہ وَ قف کے لئے بی ضَر ور ہے کہ اصل حَبس (محفوظ) کر کے اس کے مَنافِع کام میں صَر ف کئے جا کیں۔ جس کے لئے وَ قف ہو، نہ بید کہ خود اصل ہی کوخرچ کر دیا جائے۔ بید چندے جس خاص غَرض کے لئے کئے گئے ہیں اس کے غیر میں صَر ف نہیں کئے جا سکتے۔ اگر وہ غرض پوری ہوچکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں۔ یااس کی اجازت سے خرض پوری ہوچکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں۔ یااس کی اجازت سے دوسرے کام میں خرچ کر ہیں۔ بغیر اجازت خرچ کرنا ناجا کرنے۔

(فتاوی اسجدیہ سے 3،ص 38)

### کفار ہے چندہ ما نگناممنوع ہے:

**سوال** : گفّارے چندہ مانگنا کیسا؟

(سنن ابي داؤد،باب في المشرك بسنهم له،ج 3،ص75،المكتبة العصريه،بيروت)( فتاوي رضويه ج14، ص566،رضافاؤنڈينش،لاٻور)

<u>چندہ وصول کرنے والوں کے لیے اس کے مسائل سیکھنالازم ہے:</u>

**سے ال** : کیا چندہ وصول کرنے والوں سے لیے اس کے ضروری مسائل سیکھنا د

لازم ہے؟

جواب: جی ہاں! چندہ کرنے والوں کے لیے اس کے ضروری مسائل سکھنا لازم ہے کیونکہ برخض جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا اس کے لیے فرض ہے۔اعلی حفزت فرماتے ہیں: "علم وین سکھنا اس قدر ہے کہ مذہب حق سے آگاہ ہو، وضوعسل، نماز، روزے وغیر ہا ضروریات کے احکام سے مطلع ہو۔ تا جر تجارت، مزارع (کسان) زراعت، اجیر (ملازم) اجارے، غرض ہر شخص جس حالت میں ہے۔ تجارت مزارع (کسان) زراعت، اجیر (ملازم) اجارے، غرض ہر شخص جس حالت میں ہے: ہماس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض میں ہے۔ دوریت میں ہے: کہاں کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض میں ہے۔ در حدیث میں ہے۔ اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض میں ہے۔ در حدیث میں ہے۔ اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض میں ہے۔ در حدیث میں ہے۔ در طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة)) تر جمہ: ہر مسلمان مرد عورت رہم کی متال فرض ہے۔

سوداوررشوت کی رقم سے چندہ دینا:

**سُوال** :سُودیارشوت کی رقم سے غریبوں کی مددکرنایامسجد کے اِستِنجا خانے تعمیر کروانا کیسا؟

Purchase Islami Books Online Contact:

فیضان فرض علوم دوم

جواب اکسی نے موداگرچہ نیک کا موں میں خرج کرنے کیلئے لیا تائم اُسے مود لینے کا گناہ ہوگا۔ سودی مال کے مختلق تھم ہیہ کہ جس سے لیااسے واپس کریں یااس مال کوصد قد کریں جبکہ رشوت، چوری یا گناہوں کی اجرت کے بارے میں تھم ہیہ کہ انہیں بھی نیک کا موں میں خرچ نہیں کر سکتے بلکدان میں تو پیر طروری ہے کہ جس کی رقم ہے اُسے ہی واپس لوٹائے اور وہ بھی نہلیں تو پھر صد قد ہی واپس لوٹائے اور وہ نہر ہے ہوں تو اس کے وُ رَ تاء کودے اور وہ بھی نہلیں تو پھر صد قد کر نے کا تھم ہے پُخانچ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمہ (لا حد فرماتے ہیں: 'جو مال رشوت یا تعنیٰ ( یعنی گانے ) یا چوری ہے حاصل ہوا اس پر فرض ہے کہ جس جس سے لیاان پر واپس کر دے، وہ نہ رہے ہوں ان کے وُ رِ شہودے، پتانہ چلے تو فقیروں جس سے لیاان پر واپس کر د حنہ وہ نہ رہے ہوں ان کے وُ رِ شہودے، پتانہ چلے تو فقیروں کر تھی گر بھی تھی ہو و فاہدہ کا ہے فرق کر کے وی فاہدہ کا ہے فرق کر کے دیاں جس سے لیا یا گھنوص انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ رجس سے لیا ہا گھنوص انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ رجس سے لیا ہا گھنوص انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ رجس سے لیا ہے واپس دے خواہ ابتد اعتصد کی زید کی خیرات ) کردے۔

(فتاوي رضويه، ج23،ص 551،رضافاؤنڈيشن،لاہور)

اور یہ بھی یا در کھئے کہ اُو دویہ و میرہ حرام مال کو نیک کا موں میں خرچ کرکے تواب کی اُمید رکھنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اُسے یعنی مالی حرام کو خیرات کر کے جیسا پاک مال پر تواب ملتا ہے اس کی اُمید رکھے تو سخت حرام ہے، بلکہ اُفتہاء نے گؤ کھا ہے۔ ہاں وہ جو شرع نے حکم دیا کہ حقدار ( یعنی جس کا مال ہے وہ ، یا وہ ندر ہا ہوتو اُس کا واریث اوروہ بھی ) نہ ملے تو فقیر پر تَصَدُ ق (خیرات) کردے اِس تھم کو مانا تو اِس پر (یعنی حکم شریعت برعمل کرنے ہیں) تواب کی اُمید کرسکتا ہے۔

(فتاوى رضويه ،ج23،ص 580،رضافاؤنلايشن،الابور)

ایک اورمقام پراعلی حضرت فرماتے ہیں: ''مُود کے روپیہ سے جو کارِ نیک کیا جائے اِس میں اِستخفاقِ تواب نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: جو مال حرام لے کرجے کوجاتا ہے جب کبیک کہتا ہے، ہاتھ ،غیب سے جواب دیتا ہے : نہ تیری کبیگ قبول ، نہ خدمت پُذیر ، اور تیرا جج تیرے منہ پرمَر دود ہے۔ یہاں تک کہ تو یہ مالی حرام (جو) کہ تیرے قبضے میں ہے اُس کے مستجھ ل کووا پُس دے (اتحاف السادة المتقین) ۔ حدیث میں ہے: رسول الله صلی (لله نعالی علیہ دراند درمنم فرماتے ہیں: بے شک الله حردمنی پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مسلم۔

قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔

### چندیے کی رقم بچ گئی تو اس کے احکام

### اگر گیار ہویں وغیرہ کی رقم پچے گئی:

سُسوال: گیارہویں شریف،اجتاع،جلسہ،جشن ولادت کی سجاوٹ اوراعراس بزرگانِ دین وغیرہ کے لیے کیا ہوا چندہ نج گیا تو اس کا کیا کریں؟ کیا اے کسی دوسری جگہ استعال کر سکتے ہیں؟

**جسواب** : گیارهویں شریف کی نیاز ،اجتماع ،جلسه ،جشن ولا دت کی سجاوٹ ، اوراً عراكِ بزُرگانِ دين وغيره كيلئے ليا ہوا چندہ نج جانے كى صُورت ميں چندہ دينے والے اگر معلوم ہوں تو بچی ہوئی رقم اُنہیں کو لوٹانی ضروری ہے،اُن کی اجازت کے بغیر کسی د وسرے مُصرف میں استِعمال کرنا جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہوں تو جس کام کے لئے چندہ دینے والوں نے دیا تھااسی میں صُر ف کریں (مَثْلُا ایک گیار ہویں شریف کی محفل کے لیے لیا تو دوسری گیار ہویں شریف کی محفل پرخرج کریں )اگر اس طرح کا کوئی دوسرا کام نہ السيائين تو فقراء پرتصدُّ ق كريں \_ پُنانچ اعلى حضرت امام احمد رضاخان رحمة الله عليه فياوي رضوبه میں فرماتے ہیں: چندہ کا جورو پیہ کام ختم ہوکر بیجے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسدوالیں دیا جائے یا وہ جس کام کے لئے اب اجازت دیں اس میں صُرف ہو، بے ان کی اجازت کے صُرف کرنا حرام ہے، ہاں جب ان کا پتانہ چل سکے تواب بیرجا ہے کہ جس طرح کے کام کے لئے چندہ لیا تھا اس طرح کے دوسرے کام میں اُٹھا کیں (یعنی استِعمال کریں )مَثُلُا تعمیرِ مسجد کا چندہ تھا مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں أثفائيل،غيركاممَثُلُا تعمير مدرسه ميں صرف نه كريں اورا گراسي طرح كا دوسرا كام نه يائيں تو وه باقی رویه فقیروں کونشیم کر دیں۔ (فتاوى رضويه اج 16 اص 206 ارضافاؤنديشن الابور)

بی ہوئی رقم دوسرے مصرف میں استعمال کرنے کے لیے اجازت: مشوال بخصوص مَدَمَثَلُا مدرَ سے کی تغییر کیلئے گئی افراد سے چندہ لیا گیا ہوا ور اُس میں سے پچھ رقم نیج جائے تو کیا اُس بچی ہوئی رقم کے دوسرے مُصَرف میں استِعمال کے بارے میں ایک ایک سے اجازت لینی پڑے گی؟

**جواب**: جی ہاں۔فَقُط بعض کی إجازت کا فی نہ ہوگی ،سب ہے اجازت ل گئی فَبِها (لِعِنَى مُر ادحاصل)، درنه جتنول ہے اجازت لی اُن ہی کے حصے میں تصرُّ ف کرنا جائز

#### مثال کے ذریعہ مذکورہ بالامسکلہ کی مزیدوضا حت:

**سُوال** الدرّ ہے میں ٹھنڈے یائی کا گوٹراگائے کیلئے 12 افراد ہے ایک ایک ہزار رویے حاصل کئے اور ان میں ہے جار ہزار نج گئے۔ان بَقِیُّہ جار ہزار کے مدرّ ہے کیلئے تھال خرید نے کا ذِنهن بناتو کیاا ہے بھی 12 افراد سے اجازت کینی ضَر وری ہوگی یا جار کی اجازت کافی ہے؟

جسواب الررقم اس طرح ملا دی تھی کہ سی کے نوٹوں وغیرہ کی شنا خست نہ رہی تھی تب تو 12 افراد ہے اجازت کینی ہوگی اور اگر رقم جُدا جُدا رکھی تھی یا مِلا دی تھی مگر شنا خت باتی تھی یا نوٹوں پرنشان لگادیئے تھے اور معلوم ہے کہ بَقِیَّہ جیار ہزار فُلا ں فُلا ل جار 4 افراد کے بچے رہے ہیں توصر ف أن جار 4 افراد کی اجازت کافی ہوگی

#### مسجد کے چندیے کے مُصارف

مسجد کے لیے جمع شدہ چندے کا استعال:

**سُوال** بمسجِد کے صَندوتے کا جمع شُدہ چندہ نیز بُمُعہ وغیرہ کومسجِد کیلئے جو چندہ ملتاہے وہ کس طرح استِعمال کیا جائے؟

جواب : مسجد کے نام پر ملا ہوا چندہ وہاں کے عُر ف (لیعنی زواج) کے مطابق استِعمال کرنا ہوگامَثُلَا امام، مُؤَذِن اور خادِم کی تخواجی ، مسجد کی بحل کا بل ، عمارت مسجد یا اُس کی اَشیا کی حسبِ ضَر ورت مَرَ مَّت ، ضَر ورت مسجد کی چیزیں مَثَلَا لو نے ، جھاڑو، یا ئیدان ، لائٹ ، نیکھے، پکٹائی وغیرہ۔

مسجد کے چندے سے جش ولادت کا جراغال کرنے کا حکم: مسجد کے چند برگی رقم سرمسی پرجشن

سنسب**وال** :مسجد کے چندے کی رقم سے مسجد پر جشنِ ولادت کے دِنوں میں چَراعاں کرنا کیسا؟

جواب: اگر چندہ دینے والوں کی صراحة یا دَلالۃ اجازت ہوتو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں ۔ صراحة سے مُرادیہ ہے کہ محبد کے لئے چندہ لیتے وقت کہ دیا کہ ہم آپ کے چندے سے جشنِ ولا دت اور گیار ہویں شریف، شب براء ت وغیرہ بڑی راتوں کے مواقع پر نیز رَمَهانُ المبارَک میں محبد میں روشی بھی کریں گے اور اُس نے اجزت دیدی۔ کرنیز رَمَهانُ المبارَک میں محبد میں روشی بھی کریں گے اور اُس نے اجزت دیدی۔ دَلَالۃ یہ ہے کہ چندہ دینے والے کو معلوم ہے کہ اِس محبد پر جشنِ ولا دے اور دیگر بڑی راتوں کے مواقع پر اور رَمَهانُ المبارَک میں پُراغاں ہوتا ہے اور اُس میں محبد ہی کا چندہ استِعمال کیا جاتا ہے۔ عافیت ای میں ہے کہ پُراغاں وغیرہ کے لئے الگ سے چندہ کیا جائے ، جتنا چندہ ہوجائے اُس سے پُراغاں کرلیا جائے اور پُراغاں میں جو پچھ بُلی خرچ جائے ، جتنا چندہ ہوجائے اُس سے ادا کئے جائمیں۔

(چندے کے بارے میں سوال جواب، ص20، مکنبة المدینه، کراچی)

Purchase Islami Books Online Contact:

فيضان فرض علوم دوم معلوم د

#### مسجد کے چندے سے حفاظ کی خدمت:

سوال : کیامسجد کے چندہ کے پیبوں سے رمضان میں ختم قرآن پاک کے موقع پر حفاظ کرام کی خدمت اورکنگر کا انتظام کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب : مجد کا چندہ ان امور میں استعال کرنا جا کرنہیں ہے کیونکہ تو انہیں شرع کے مطابق مسجد کے نام پر ملا ہوا چندہ عرف ورواج کے مطابق استعال ہونا ضروری ہے اور ہمارے ہاں لوگ مبحد کواس غرض سے چندہ نہیں دیتے کہ اس کونتم قرآن وغیرہ کے سلسلہ میں خرچ کیا جائے گا بلکہ مبحد کے معروف مصارف میں استعال کرنے کے لئے دیتے ہیں اور ختم قرآن کی محفل کے انظامات کے لئے الگ سے چندہ کیا جاتا ہے۔ امام المسنت الثاہ امام احمد رضا خان علبہ رحمہ ((رحمہ (متوفی 1340 ھ) مبحد کا بیسہ مدرسہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہے: ''وقف جس غرض کے لئے ہے اس کی قرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہے: ''وقف جس غرض کے لئے ہے اس کی آمدنی اگر چہ اس کے صرف سے فاضل ہو دوسری غرض میں صرف کرنی حرام ہے ، وقف مسجد کی آمدنی مدرسہ میں صرف ہوئی در کنار دوسری مسجد میں بھی صرف نہیں ہو سکتی ، نہ ایک مدرسہ کی آمدنی مسجد یا دوسرے مدرسہ میں۔''

(فتاوي رضويه، ج16، ص 206-205، رضا فاؤنڈ بشن الاہور)

### جتم قرآن كے نام بركيا گئے چندے كااستعال:

سوال : رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مساجد میں نماز کے بعد بیا علان ہوتا ہے کہ ' ستائیسویں شب ختم قرآن پاک کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد ہوگا، جواس میں حصہ ڈالنا چاہے رابطہ فرمائے'' کیااس نام سے ملنے والے چندہ کو مسجد میں ہونے والے دیگر پروگرام مثلًا گیار ہویں شریف یا بار ہویں شریف کی مخفل کے انتظام کے سلسلہ میں یا امام ومؤذن کی شخوا ہیں اس میں سے دے سکتے ہیں؟

جسواب ختم قرآن کے نام سے ملنے والے چندہ کوصرف ختم قرآن کی محفل سے متعلقہ امور میں استعال کرنا ضروری ہے مسجد میں ہونے والے دیگر بروگرام یا امام

فيضان فرنس علوم د وم

ومؤذن کی تنخوا ہوں میں اس چندہ کوصرف نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ چندہ کے بارے میں اُصول ہے کہ چندہ جس خاص مدّ میں استعمال کرنے کے لئے لیاجائے ای مدّ میں اس کوستعمال کر نا ضروری ہوتا ہے اورا ہے کسی دوسری مدتمیں استعمال نہیں کر سکتے۔اگر چندہ بچ جائے تو جن لوگوں نے دیا تھا اُن کو واپس کر دیاجائے یا اُن کی اجازت سے کسی دوسری مدیمیں استعال کرلیاجائے جبکہ چندہ والے کاعلم ہوسکے اور اگر بیمعلوم نہ ہوسکے کہ کس کس نے دیے تھے تو پھرکسی دوسری مسجد کی ختم قرآن کی محفل میں اُس کواستعال کرلیا جائے اگر رہیمی نه ہو سکے تو ایکے سال ہونے والی ختم قرآن کی محفل میں استعمال کیا جائے۔امام اہلسدت الشاه امام احمد رضاخان علبه رحمه (فرحس (متوفی 1340ھ)ارشادفر ماتے ہیں:'' چندہ کا رويهيه جو کام ختم ہوکر بيجے لازم ہے کہ چندہ دينے والوں کوحصہ رسدُ واپس دیا جائے یاوہ جس کام کے لئے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو، بے ان کی اجازت کے صرف کر ناحرام ہے، ہال جب ان کا پتانہ چل سکے تواب یہ جا ہے کہ جس طرح کے کام کے لئے چندہ لیا تھا ای طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں ،مثلاً تعمیر مسجد کا چندہ تھامسجد تعمیر ہو چکی تو ہاتی تجمی تھی مسجد کی تغمیر میں اٹھائیں ،غیر کام مثلاً تغمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں ، اورا گراس کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ ہاتی رو پیے فقیروں کونسیم کر دیں۔ درمختار میں ہے: 'ان فسیضل شئى ردللمتصدق أن علم والاكفن به مثله والاتصدق به " لعني اگر چنده سے پچھن کا سے تو ویسے والاا گرمعلوم ہوتواہے واپس کیا جائے گاورنہ اس جیسے فقیر کے كفن يرصرف كياجائيا صدقه كردياجائے."

(مناوی دصوبه م 16 م 206 م صافاؤنڈیشن، لاہوں)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: 'ایسے چندوں سے جوروپیہ فاضل ہیچ وہ چندہ
دہندگان کا ہے انہیں کی طرف رجوع لازم ہے وہ دیگ وغیرہ جس امر کی اجازت دیں وہی
کیاجائے ،ان میں جوندرہے اس کے عاقل بالغ وارثوں کی طرف رجوع کی جائے اگران
میں کوئی مجنون یا نابالغ ہے تو باقیوں کی اجازت صرف اپنے حصص کے قدر میں معتر ہوگ

مه ایضان قرض علوم دوم صبی ومجنون کا حصه خوا ہی نخو اہی واپس دینا ہوگا ،اوراگر وارث بھی نہ معلوم ہوں تو جس کا م

کے لئے چنگرہ دہندوں نے دیا تھاای میںصرف کریں ،وہ بھی نہبن پڑےتو فقراء پرتصدق کردیں،غرض بےاجازت مالکان دیگ لینے کی اجازت نہیں۔''

(فتاوى رضويه مج 134،16 مرضافاؤنديشن الأسور)

### مسجد کے چند ہے ہیٹی ڈالنا جائز نہیں:

**سوال**:مسجد کے چندے ہے کمیٹی ڈال سکتے ہیں؟

**جسسواب** :متجد کے لئے وقف شدہ آید نی کومنجد کےمصرف کے علاوہ کسی د وسرےمصرف میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔للہذا بی سی سمیٹی ) بھی نہیں ڈالی جاسکتی۔

(وقار الفتاوي، ح2، ص315، بزم وقار الدين، كراچي)

مسجد کا مال کسی کو قرض نہیں دیے سکتے

البحرالرائق میں ہے منظم وقف کے لئے جائز نہیں کہ مسجد کے مال کو قرض و \_\_\_ اگر قرض دیا تواس پرتاوان لازم ہوگا۔

(البحر الرائق ، كتاب القضاء، باب التحكيم ، جلد7، سمحه24 دار الكتاب الإسلامي ،بيروب) امام احمد رضاخان عبه (زمعهٔ (زمعهٔ زرمه قرماتے ہیں:''متولی کوروائبیں که مال وقف مسى كوقرض دے يابطور قرض اينے تصرف ميں لائے۔''

(فتأوى رضويه شريف ،جلد16،صفحه574،رضافاؤنڈيشن، لاہور)

### مسجد کے چندے سے پرائز بانڈ زخرید نے کی اجازت نہیں:

سے سوال :مسجد کے متولی کا چندے کی رقم سے سرکاری بانڈ زخرید ناکیسا ہے؟ تاكدانعا أيكني صورت مين مسجد كافائده مو

جواب مسجدے چندے سے برائز بانڈ زخرید نامنع ہے کیونکہ چندہ مصارف معہودہ (لیعنی مخصوص مد) میں استعال کرنے کے لئے ہوتا ہے اور برائز بانڈزخرید تا ان مصارف میں ہے ہیں لہذااس کی اجازت نہیں۔

#### امام کے انتقال کے بعدان کے گھروالوں کی خدمت:

سوال: کسی مسجد کے امام صاحب کا انقال ہوجائے توجس طرح زندگی میں وہ امامت کا مشاہرہ لیتے تھے ،کیا انتظامیہ مسجد انتقال کے بعد مسجد کے فنڈ سے اُس کے گھر دالوں کو وہ مشاہرہ دے سکتے ہیں؟

جواب : مسجدا تظامیہ کا اس طرح مسجد کے فنڈ سے سابقہ امام کے گھر والوں کو پیسے دینا اور گھر والوں کا لینا جا ترنہیں ہے۔ امام کے انتقال کے بعداس امام صاحب کا مسجد سے اجارہ ختم ہوگیا۔ اب جب امام صاحب کے گھر والوں میں سے کسی کا باقاعدہ مسجد کے متعلقات میں سے کسی کا م کا اجارہ نہیں ہوا تو اب ان کو اجرت بھی نہیں دی جاسکتی کیونکہ شخواہ کام کرنے کے عوض ہوتی ہے۔ مسجد کے چندہ سے امام صاحب کے گھر والوں کو خیرخواہی کام کرنے کے عوض ہوتی ہے۔ مسجد کے چندہ سے امام صاحب کے گھر والوں کو خیرخواہی کے طور پر بھی رقم نہیں دی جاسکتی کیونکہ شری طور پر مسجد کا چندہ مسجد کے مصالح میں خرج ہوتا ہے اور بطور مدد کسی کو چندہ سے دینامصالح مسجد میں سے نہیں ہے۔

البنة اگر مخير حضرات اپنی جيب سے يا انظاميه اور اہلِ محلّه مل كر سابقه المام صاحب كے گھروالوں كى خدمت كے لئے عليحدہ سے چندہ كريں تو بين خصرف جائز بلكه بہت اچھااوركارِ خير ہے۔الله حرد من فرما تا ہے ﴿ هَـلُ جَزَاء مُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ ترجمہ: فيكى كابدله كيا ہے گريں۔

مسجد کے چندہ کوادھادینا گناہ ہے:

سُوال : مسجد کے چند ہے ہے کی محلّہ داروغیرہ کوادھارد ہے سکتے ہیں؟
جسواب : نہیں دے سکتے ، دیں گے تو گناہ گار ہوں ، اگر رقم ڈوب گئاتوادھار دینے والے کوتاوان بھی دینا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ، إمام اَلمِسنّت امام احمد رضا خان رحمہ (لاد علبہ فرماتے ہیں: مُنوَ تی کوروا ( یعنی جائز ) نہیں کہ مالی وقف کسی کو قرض دے یا بطورِ قرض اپنے تصرُّ ف میں لائے۔ (مناذی دضویہ مع 16، ص 574، صافاؤ نذہ بنس ، لاہود)

Purchase Islami Books Online Contact:

انت کواستعمال میں لانا گناہ ہے: است کواستعمال میں لانا گناہ ہے:

سُوال : اگر کسی کے پاس اَمائة مسجد کا چندہ رکھوایا گیااور اُس نے اَمانت کی رقم لوایے لئے بطور قرض کیکر خرج کر دیا ہو، اُس کو کیا کرنا جا ہے؟

لوا پنے کئے بطور فرس پر مردیا ہو، اس و بیا مرما چاہیہ ۔ **جواب**: مسجِد خواہ غیر مسجِد کسی کی امانت اپنے صُرف میں لا نااگر چہ قرض سمجھ کر اور تا وان الازم، پھر (اُتنی ہی رقم) دے اور تا وان الازم، پھر (اُتنی ہی رقم) دے این سے تا وان ادا ہوگیا، وہ گناہ نہ مٹاجب تک تو بہ نہ کرے۔

(فتاوي رضويه، ج 16،ص489رضافاؤنڈيشس، لاجور)

#### چندیے کا غلط استعمال اور تاوان

مسجد کامدر ہے کی رقم کا ذاتی استعمال کرنا گناہ ہے:

سُوال : مسجد بامدرَ نے کیلئے کیا ہوا چندہ اگر مُحُوَ تی اپنے ذاتی استِعمال میں لے آئے نواس کیلئے کیا ہوا چندہ اگر مُحُو تی اپنے کیا تھم ہے؟ اگر یہی کام غیر مُحُوَ تی سے سرز دہوتو کیا کرے؟

**جواب**: چندے کی رقم کا ذاتی استعال کرناحرام اور گناہ ہے جا ہے متولی کرے یا غیرمتولی ،اور جو بھی کر ہے اس پراتنی رقم کا تاوان لازم ہےاورتو بہ بھی کرنی ہوگی۔

خزا نجی کامسجد کی رقم کا ذاتی استعال ناجا ئز ہے:

سوال: مسجد کاخزا نجی اگر مسجد کے چندے کواپنے کسی ذاتی کام میں لگادے جبکہ اس کی اپنی ذاتی رقم گواستعال جبکہ اس کی اپنی ذاتی رقم گھر میں موجود ہے اور یہ نیبت ہو کہ ابھی میں مسجد کی رقم کواستعال کر لیتا ہو بعد میں گھر سے لیکر مسجد کے چندے میں ڈال دوں گا کیااس طرح کر کتے ہیں؟ جواب: اس طرح کرنانا جائز وگناہ ہے۔

صدرالشر بعیمفتی انجد علی اعظمی رحمه (لا تعدبه فرماتے ہیں: ''اور اگر وقف کار وپیہ اپنے کا میں صدرالشر بعیمفتی انجد علی اعظمی رحمه (لا تعدبہ فرماتے ہیں: ''اور اگر وقف کا روپیہ ایک ہے بری ایپ کا میں صرف کر دیا تو تاوان ہے بری ہے۔ گر ایسا کرنا جائز نہیں۔'' ہے، میں جدد 2، ص 584، سکنہ السدید، کواجی)

تاوان کی ادا ئیگی کی صورتیں:

سوال: متولی یا غیرمتولی تاوان کیسے ادا کریں گے؟

جسواب: تاوان كاحكام مُعُوَّلَى اورغير مُعُوَّلَى كے لئے الگ الگ ہیں۔ اگر مسجد ما مدرَ سه موجود ہیں اور ان كاكوئى مُعُوَّلَى ہيں ہے تو ان كی مزید تغییر کے لئے یا ان کے مصارف (اَخراجات) كے لئے جو چندہ مُعُوَّلَى كے پاس جمع ہوتا ہے ہے مبجد ما مدرَ سے کے لئے وہ بنہ ہوتا ہے اور مُعُوَّلِی ہم میں آتے ہی وہ بنا مراف سے وَکیل بِالقَیْض ہوتا ہے لہذا چندے کے مُحُوُلِی کے قبے میں آتے ہی وہ بنام (یعنی وہ مکمن ) ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے کے مُحُوَّلًی کے جو بندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوتا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے کہ مُحَوَّلًی کے جو بندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور چندہ مجد یا مدرَ سے دی ہوجا تا ہے اور ہوجا تا ہے اور ہوجا تا ہے اور ہوجا تا ہے اور ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہے اور ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہے دو ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہے دی ہوجا تا ہو

کی مِلک میں آجا تاہے اور مالک کی مِلک سے نکل جاتا ہے۔اگر مُحُوَ تی اس چندے کوایئے ذاتی کام میں خرج کریگا تو اس پرلازم آئے گا کہ جتنارو پیداس نے اپنے ذاتی کام میں خرج کیا ہے اُتنا اینے یتے ہے اُس کام میں لگادے جس کام کے لئے چندہ لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تو بہمی کرے۔

اگر چندہ کینے والاغیرِ مُحَوَلًى ہے یا جس چیز کے لئے چندہ لیا گیا ہے اس کا کوئی مُحُوَّ نَی نہیں یا ابھی مسجد یا مدرّ سہ وغیرہ بنانے کی تر کیب ہے اور اس کے لئے چندا فراد چندہ جمع کرر ہے ہیں ،تو الیی صورت میں پُونکہ کوئی مُحَوَّ تی تہیں للہٰذا جب تک چندہ اس کام میں صَرِ فَ نَہیں ہوجا تا جس کے لئے لیا گیا ہے تو اُس وفت تک چندہ دِہَندہ ( یعنی چندہ د سیخ والے) کی مِلک پر باقی رہے گا لہذاان چندہ وُصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی چندے کواپنے ذاتی کام میں خرج کر دیا تو اب اس پر داجب ہے کہ جتنی رقم اِس نے اپنے ذاتی کام میں فرج کی ہےاُ تن ہی رقم چندہ دِہُندہ (لیمن جس نے چندہ دیا تھااُس) کو واپس كرےكە چندەائجى چندە دِمَند ە (لىعنى چندە دينے دالے) كى مِلك ميں باقى تھااوراگر اس نے بلا اجازت چندہ دِہَندہ اپی طرف ہے اس کام میں رقم خرج کر دی جس کام کے لئے چندہ لیا جار ہاتھا تو بھی بَری نہ ہوگا۔ کیوں کہ اِس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم لی تھی وہ توایئے کسی کام میں خرج کر کے ہلاک کر چکاتھا۔اب جورقم پلنے سے دے رہا ہے وہ چندہ دینے والے کودین ہے یا پھراس سے نئی اجازت لینی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ

اعلیٰ حضرت، إمام أبلسنّت امام أحمد رضا خان رحمهٔ (لله حلبه فرماتے ہیں": اس پر توبہ فرض ہے اور تاوان ادا کرنا فرض ہے جتنے دام اینے صُر ف ( ذاتی استِعمال ) میں لایا تھا اگرییاس مسجد کامُنوَ تی تھا تو اُسی مسجد کے تیل بتی میں صَر ف کرے دوسری مسجد میں صَر ف كردييے ہے بھى بَرِئُ الدِّمَّه نه ہوگااورا گرمُتُوَ تى نه تھاتو جس نے اسے دام (چندہ) دیے تھے اُسے واپس کرے کہ تمہارے وے ہوئے داموں (لینی چندے) سے اِتنا خرج ہوا

قضان فرض علوم دوم <u>علم مناوم دوم</u>

اورا تناباقی رہاتھا کہ مہیں دیتا ہوں۔اس لئے کہ اگر وہ مُنوکی ہے تو تسلیم تام ہوگئ ( تعنی سیردکرنامکم کی موگئ ( تعنی سیردکرنامکم کی موگئا) ورنہ چندہ دینے والے کی مِلک پر باقی ہے۔

(فناوی مندویہ نے 16 من 461 رضافاؤنڈبشن، البور)

فناوی مندویہ نے 16 من 461 رضافاؤنڈبشن، البور)

فناوی عالمگیری میں ہے: ''کسی مخص نے لوگوں سے معجد بنانے کے لئے چندہ جمع کیا اور ان دراہم (روبیوں) کواس نے اپنی ذاتی ضَر وریات پرخرچ کرلیا پھراس کے بدلے میں مسجد کی ضر ورت میں اپنا مال خرچ کیا تو ایسا کرنے کا اس کوکوئی اِختیار نہیں ہے اگراس طرح کرلیا، تو اگر چندہ دینے والوں کو جانتا ہے تو چندہ دینے والوں کو اُس کا تاوان (اُتنی ہی رقم) واپس کرے یاان سے نئی اجازت لے۔ (فنادی عالمگیری ج 2ص 480)

جس کوتاوان دینا تھاوہ انقال کر گیایامعلوم نہ ہوتو کیا تھم ہے:

سوال جس ہے چندہ لیا تھا ذاتی استعال کی صورت میں اے اپنے بلے سے واپس کرنی تھی مگر و دانقال کر گیایا اس کا معلوم ہی نہیں تو اب کیا کریں؟

جواب : اگروہ نوت ہو چکا ہوتو اُس کے وارثوں کود ہے اگر بالنے وارث کی اور نیک کام میں صُر ف کرنے کی اجازت دے دیں تو جو جو اِجازت دیگا اُسی کے حقے میں ہے صَر ف کیا جا سکتا ہے اور اگر ان میں تا بالنے یا پاگل بھی ہیں تو ان کا حقہ ہرصورت میں اوا کرنا واجب ہے، کیونکہ دہ اجازت دینے کے شرعا اہل نہیں۔ اگر چندہ دینے والے کا کوئی وارث نہ ہو یا کی طرح چندہ دینے والے کا پتا نہ لگے تو اب چندہ جس مَدَ میں ( یعنی جس کام کے لئے ) لیا تھا اُسی طرح کے کام میں تا وان والی رقم خرج کردے، اگر یہ بھی نہ بن کام کے لئے ) لیا تھا اُسی طرح کے کام میں تا وان والی رقم خرج کردے، اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو اس کا تھم گھطے کے مال (یعنی گری پڑی ملنے والی چیز ) کی طرح ہے یعنی مساکین میں خیرات کردے یا کسی بھی مَر ف خیرمَثُوا مجد مدرَ سدوغیرہ میں بھی صَر ف کرسکتا ہے۔ میں خیرات کردے یا کسی جھی مُر ف خرماتے ہیں: ' چندے کا رو پیہ چندہ دینے والوں کی اعلی حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ' چندے کا رو پیہ چندہ دینے والوں کی ملک رہتا ہے جس کام کے لئے وہ دیں، جب اس میں صَر ف نہ ہوتو فرض ہے کہ انہیں کو واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں،

Purchase Islami Books Online Contact:

ان (چندہ دینے والوں) میں جو (زندہ) نہ رہا ہوان کے وارِثوں کو دیا جائے یا ان کے عاقبل بالغ (ورثا) جس کام میں (صَرف کرنے کی) اجازت دیں (اس میں استعال کریں) ہاں جوان میں (زندہ) نہ رہا اوران کے وارث بھی (زندہ) نہ رہے یا پتانہیں چاتا یا معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس کس سے لیاتھا کیا کیا تھا وہ مِثْلِ مالی لُقطہ ہے۔ مُصرف فیرمثلِ میں معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس کس سے لیاتھا کیا گیا تھا وہ مِثْلِ مالی لُقطہ ہے۔ مُصرف فیرمثلِ مسجد اور مدرّسہ اہلِ سنّت و مُطبعِ اہلِ سنّت و غیرہ میں صَرف ہوسکتا ہے۔ و هُ و تعالی اعلم۔

(فناوی د ضویہ ، ج 23، ص 563، رضافاؤنڈ بینس ، لاہوں)

چنده غيرمصرف مين استعال كرنا:

سے والی : چندہ اگر کسی نے غیر مصرف میں خرج کرنا کیسااور اس کا تاوان (ضَمان) اداکر نے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: قصداً چندہ غیر مصرف میں استعال کرنا ناجائز اور گناہ ہے،اس کے تاوان کی ادائیگی کی بھی مذکورہ بالا دوصور تیں بنیں گی کہ متولی نے خرج کیا تو اپنے لیے سے مصرف میں خرج کردے اورا گر غیر متولی نے ایسا کیا تو مالک کو اتنی رقم کا تاوان دے۔

چندے کی رقم کم ہوگئی:

سوال : کسی کے پاس چندے کی رقم اَ مائناً رکھی ہو کی تقی اوروہ کم ہوگئی یا کسی نے پُرا، یا چھین لی الیں صورت میں بھی کیا اُس کوتا وان دینا ہوگا؟

جواب: امانت کا مال اگراچھی طرح سنجال کررکھااورضائع ہوگیاتو تاوان نہیں ورنہ ہے۔ امام اہلسنت سے سوال ہوا کہ' مُحوَ تی وَ قَفْ کے مُسکن (یعنی مکان) و صندوق سے مالِ وَقف چوری ہوگیا تاوان لازِم ہے یا نہیں؟' توجوا با ارشاد فر مایا: اگر مُحوَ تی نے کوئی بے اِحتیاطی نہ کی تو اُس پرتاوان نہیں، اگروہ قسم کھالے گاتو اُس کی بات مان کی جائیگی اور اگر بے اِحتیاطی کی مُثَلُّ صندوق کھلا چھوڑ دیا، غیر محفوظ جگدر کھاتو اس پرتاوان بی جائیگی اور اگر بے اِحتیاطی کی مُثَلُّ صندوق کھلا چھوڑ دیا، غیر محفوظ جگدر کھاتو اس پرتاوان برتاوان بی جائیگی اور اگر بے اِحتیاطی کی مُثَلُّ صندوق کھلا جھوڑ دیا، غیر محفوظ جگدر کھاتو اس پرتاوان برتاوان بی جائیگی اور اگر بے اِحتیاطی کی مُثَلُّ صندوق کھلا جھوڑ دیا، خیر محفوظ جگدر کھاتو اس پرتاوان برتاوان بی جائیگی اور اگر بے اِحتیاطی کی مُثَلُّ صندوق کھلا جھوڑ دیا، خیر محفوظ جگدر کھاتو اس برتاوان برتاو

فيضان فرض علوم دوم

#### مدرے کے چندے کے غلط استعال میں تاوان کی صورتیں:

سُسُوال : مدرّ سے کی تنی خاص مد میں لئے ہوئے چندے کے غلط استعال کی وجہ سے اگر تا وان لازم آئے تو وہ تا وان کسے دینا ہوگا ؟

**جواب**: اس کی درج ذیل صورتیں بنیں گی:

(۱) اگروہ زکوۃ یا فطرہ وغیرہ صَدَ قاتِ واجِبہ کی رقم یا چیز تھی تو فقیرِ شَرعی کو دینے (۱) اگر وہ زکوۃ یا فطرہ وغیرہ (شَرعی جِیلہ کرنے) سے پہلے بے جا (مَثَلُا مُدَرِّسین کی تخواہوں یا تقمیراتی کاموں وغیرہ میں )استعال کی صُورت میں اِس کا تاوان زکوۃ یا فطرہ وغیروصد قاتِ واجِبہ جس نے ویئے ہے اُسی دینے والے کوادا کرے۔

(۲) اگروہ عام صدقاتِ نافِلہ (عطیات DONATION) ہیں تو اگر وہ مدر سے کے مُثَوَّ تی یا مُحَوَّ تی یا مُحَوِّ تی کے اور اسے کے مُثَوَّ تی یا مُحَوِّ تی کے اور اس میں بیجا تَصَرُّ ف کر کے ہمال ک کردیا تو وہ تاوان کی رقم مدرسہ میں جمع کروائے گا۔
گا۔

(۳) اوراگرید صَدُقاتِ نافِلہ ، دینے والے کے وکیل ہی کے پاس تھے اور ابھی مدر سے کونہیں دئے گئے تھے اور اس میں بیجا تھڑ ف ہوا تو اب تاوان کی رقم چندہ دینے والے کو دی جائے گی اور وہ نہ ہوتو اس کے ؤرٹاء کو اور وہ نہ ملیں تو کسی فقیرِ شرعی کو دیدیں اگر چہ وہ فقیر شرعی اس مدر سے کا طالب علم ہواور طالب علم جا ہے تو قبضے کے بعد وہ رقم مدر سے کو دیدے۔

(۳) اگر بیمسئلہ کھانے وغیرہ کے مُتعلق ہومَ ثُکا ناظم نے مدرّ سے کا کھانا کسی غیرِ مستحق کو کھلا دیا تو اس صورت میں تاوان کی رقم مدرّ سے میں جمع کروائی جائے گی۔اوران سب صورتوں میں تو بہمی لازم ہوگی۔

زکوۃ وفطرہ کوبغیر حیلہ شرعی کے غیر مصرف میں استعمال کردیا:

**سوال** : کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکوۃ یافِطر ہ بغیر جیلہ شرعی کے غیر

<u>--</u> فیضان فرض علوم دوم

مُصرُ ف ِزِكُوة وفِطره میں خرج كرڈ الا ہوتواس كى توبە كاكيا طريقه ہے؟

**جواب** : بالفرض كسى نے زكوة يافطره كى رقم كو بغير جيله شرعى غير مُصرَ ف زكوة و فِطره میں خرج کرڈ الاتو تو بہ کے ساتھ ساتھ اُس پر تاوان بھی لازِمْ آئیگا۔مَثُلُا کسی چندہ وصول کرنے والے نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تعمیرِ مسجد یا مدرِّس کی تنخواہ یا اس طرح کے نیک کاموں میں صُرف کردی تو تو ہہ کے ساتھ ساتھ اُسے بلنے سے زکوۃ وفطرہ کے مالکان کو تا وان ادا كرنا موگا، إس كيلئ فَقَط زباني توبه كافي نهيس \_

زکوۃ وفطرہ کے مالکان کامعلوم نہ ہوتو کیا حکم ہے:

**سُـوال**: کنی افراد کی زکوق ، فطرے کی رقم بغیر حیلہ کئے غیرِ مَصرف میں مُثَلُّ لَعْمیر مسجد و مدرّ سه اور امام ومؤّ ذِ ن اور مدرِّسين وغيره کي تنخوا هوں ميں استِعمال کر ڈ الی!مَسئله معلوم ہونے پراب نادِم ہے۔ زکو ۃ وفطرہ دینے والوں یا ان کے وکیلوں وغیرہ کی کوئی پہچان ہیں۔ رقم کی تنتی بھی نہیں معلوم ،اس کا کیاحل ہے؟

**جسواب** :اگراصل مالِ کان باان کے وکیلوں کا کسی بھی صورت میں معلوم نہ ہو سکے یاان کاانتقال ہو گیا ہواورؤ رَثاء تک رسائی ممکن نہ ہوتوالیں صورت میں اگر رقم یاد ہے تو تخص مٰدکور ( یعنی جس نے بیلطی کی ہےوہ ) اتن رقم فَقُراء پر تصدُّ ق ( خیرات ) کر دے اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کی کثرت کرتا رہے یوں اُمید ہے کہ اللہ تبارک وَ تَعَالَىٰ اس كِ حَقَّ عبد ہے شبکد وشی كى كوئى سبيل فرماد ہے۔ اور اگر بيھی يا دہيں كە كتنى رقم تقى جوكەغىرِ مُصرف مىں استعال كرۋالى اوراس يرۇ رُست اطِّلات كى بھى كوئى سبيل نہيں تو الیم صورت میں تحرّ می کرے بعنی غور کرے کہ انداز اکتنی رقم اس نے خرج کی ہوگی پھر جتنی رقم پر شمان غالب ہوا حتیا طااس ہے پچھزیادہ رقم فَقُر ا مکوصَدَ قہ کر د ہے۔

Purchase Islami Books Online Contact:

288

فيضان فرض علوم دوم

کہ ایک ہی طرح کے سب نوٹ آپس میں مل گئے اور مقصد بیتھا کہ جب ضرورت پڑے گی نکال کر مدرّ سے پرخرج کردوں گا۔ اُس کیلئے کیا تھم ہے؟

جواب: اگرچه اس کی نیت رقم کھاجانے کی نہیں تھی تاہم وہ گنہگارہے کیوں کہ چند ہے کی رقم اپنے ذاتی مال میں اِس طرح ملادینا کہ نوٹوں وغیرہ کی شنا حث ندرہے جائز نہیں۔ نیز اِس میں مزید قباخیں بھی ہیں مَثَلُ اگر کسی کو معلوم ہوگیا تو تُہمت گلے گی ہوت ہوگیا تو وہ رقم وُ وب جانے کا اِمکان موجود ہے۔ چندے کی رقم اپنے گھر وغیرہ میں رکھنی ہوگیا تو وہ رقم وُ وب جانے کا اِمکان موجود ہے۔ چندے کی رقم اپنے گھر وغیرہ میں رکھنی پڑے تب بھی اُس میں چھی کارہ کر ڈالدین چاہئے کہ بیفلاں فلاں مد میں فلال فلال سے بعد والوں کو آسانی اور آ جرت میں اپنی گھو خلاصی ہو۔ چندے کی رقم اپنے مال میں خلط بعد والوں کو آسانی اور آ جرت میں اپنی گھو خلاصی ہو۔ چندے کی رقم اپنے مال میں خلط کر لیس اُس منظط کردینے کی مُما نعت کی مُحَلِق اعلیٰ حضرت ایک سُوال کے جواب میں فرماتے ہیں: '' جبکہ وہ آشر فیاں وکیل ( یعنی چندہ لینے والے ) نے اپنے مال میں خلاط کرلیں ( یعنی اِس طرح مِلا ڈالیس) کہ اب تمیز نہیں ہو حتی ( تو چندہ دینے والے کا ) وہ مال ہلاک ہو گیا اور وکیل ( یعنی لینے والے پر ) اس کی ضمان ( تاوان ) لازم ہوئی۔ کیونکہ کس کے مال کرنے مال میں ملادینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصِب ( یعنی غصب کرنے والے عال میں ملادینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصِب ( یعنی غصب کرنے والے ) کی طرح ہے اور غَصَب پرضمان ( تاوان ) سے والا عاصِب ( یعنی غصب کرنے والے ) کی طرح ہے اور غَصَب پرضمان ( تاوان ) سے۔

( فتازي رضويه ملخصاً، ج 23،ص 554، رضافاؤنڈيشن،لاہود)

دارالسلام میں جہالت عذر<sup>نہی</sup>ں:

سُـوال: مسکلیمعلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر بیا غلاط ہوں تو کیا تھم ہے؟ کیا اس صورت میں تاوان میں رعایت ہوگی؟

جواب : یہاں جَہالت عُذرنہیں ، اِس نے کیوں نہیں سیکھا! کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرج کرنا ہوا س کیلئے اِس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے۔ نہیں سیکھا تو فرض کا تارِک اور گنہگار ہوا ، جہاں تاوان کی صورت ہوگی وہاں تاوان بھی دینا ہوگا۔

# مدرسہ کے چندیے اور کھانے کا استعمال

مدرسه کے لیے جمع شدہ چندے کا استعال:

**سُوال**: مدرسہ کے لیے جمع شدہ چندے کوکس طرح استِعمال کیا جائے؟

**جواب** : مدرسہ کے لیے جمع شدہ چندے کو وہاں کے عرف کے مطابق استعمال کیا جائے گامثلاً مدرسین اور دیگرعملہ کی تنخوا ہیں ،طلبا کی خوراک ،کھانے کے برتن ، مدرسہ کی عمارت بااس کی اشیاء کی حسب ضرورت مرمت ، بحلی گیس کے بل کی اوا ٹیگی ، لاکٹیں ، سکھے

مدرے کا کھاناغیر حقدارنے کھالیاتو کیا تھم ہے

**سُوال**: اگر مدرّ ہے کے طُلَبہ کا کھانائس غیر حقدار نے کھالیا تو گناہ و تا وان کس

جسواب : اگرمدرَ سے کی اِنتِظامیہ کے مقرَّ رکردہ ذِمه داریا کھاناتشیم کرنے والے نے جان بوجھ کر غیر حفدار کوخود کھانا دیا تو گنہگار ہوا تو یہ بھی کرے اور تاوان بھی دے۔اگر کھانے والے کو بھی پتاہے کہ میں حفد اربیس ہوں تو یہ بھی گنہگار ہے مگر اِس صورت میں اس پرتاوان بیں ،تو برکرے۔اگر مدر سے کا کھانا طلبہ میں بانٹا جار ہاتھااوراس میں کوئی غیر حقدار بھی شریک ہوگیا تو اِس صورت میں تاوان کھانے والے پر ہوگا بانٹنے والے پر

مدرسه میں بے وقت آنے والے کھانے کا تھے: مدرسه میں بے وقت آنے والے کھانے کا تھے: مدرسه میں بے وقت آنے والے کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھالے تواب یا ئرُرگول کی نیاز کا کھانا کثیر مقدار میں وہ بھی بے وقت مدر سے میں بھجواد ہے ہیں۔ بیہ كهانا يا توطَلَب كوكام بيس آتا، يا يجه كام آتا بي يجهن جهاتا بـ الرضائع مونے كاخوف مو تو دوسر د ل كوكهلا سكتے بس مانہيں؟

فيضان فرض علوم دوم

**جواب** :عام مسلمانوں کو پیش کردیا جائے۔ بے وفت دیا جائے والا کھانا تمو مآ

وہ ہوتا ہے جو تقاریب میں نج جاتا ہے،ضائع ہونے کے خوف سے لوگ مدرَ سے وغیرہ میں تجحوا دہتے ہیں،غالباً یہاں مقصود طَلَبہ کی خدمت نہیں ہوتی، ذِہن میہوتا ہے کہ کسی کے بھی كام آجائے-إس طرح كاكھانا بار بامدارس ميں بھي ضائع ہوجاتا ہوگا۔مدر سے والوں كو چاہئے کہ ضرورت نہ ہونے کی صورت میں قبول نہ فرما ئیں اگر قبول کر بی لیا تو اپنی ذیے داری نبھائیں اوراسے ضائع ہونے سے بیائیں اور تواب کمائیں ممکن ہوتو فرِج میں رکھ دیں اور دوسرے دن کام میں لائیں ۔إحتیاط ای میں ہے کہ کھاناؤصول کرتے وقت کھانے کے مالک سے طلکبہ کو کھلانے کی قید ہٹوا کر ہرایک کو کھلانے ، بانٹنے وغیرہ کا اختیار

مدرسے میں نے جانے والے کھانے کا کیا کریں:

سُوال: وه کھانا جو مدر سے میں پکایا گیا ہواور نے جائے دوسرے وفت طلکہ بھی نه کھائیں ، خراب ہوجانے کا اندیشہ ونے کی صورت میں کیا ایسا کھانا محکتے میں تقتیم کرسکتے

**جواب**: جی ہاں مُحَلّے باعام سلمانوں میں تقتیم کر سکتے ہیں۔

مدنى قافے والے جامعہ كے كن سے كھانانبيں يكاسكتے:

سُوال: اگر جامعه سے مُلحِقه مسجد میں مَدُ نی قافِله قیام کرے اور شر کائے قافِله جامِعة المدينه كے مطبح (باور چی خانے) میں اپنا كھانا لكاليں توجائز ہے يانہيں؟

**جواب** : جائز نہیں۔ کیوں کہ گیس کابل ، ماچس ، برتن وغیرہ سب پر چندے کی رقم صَرف كى جاتى ہے۔ بعض أوقات ايها بھى ہوتا ہوگا كہلوگ جامعہ كيلئے برتن وغيرہ وَ قف كروسية مول كها اليي صورت مين بهي بابر والول كواستعال كي شرعاً اجازت نبيس مو سكتى - مَدَنى قافع والول كيلي ضرورى بكه اين چو لمع برتن وغيره كى تركيب ركيس،

<del>مه ا</del>فیضان فرض علوم دوم نمک بھی کم پڑنے کی صورت میں مدرّ سے سے نہ لیں۔ بیجی ذہن میں رہے کہ یوں کہہ

كرجمي نہيں نے سکتے كہ چلوا بھى لے ليتے ہيں، پيسے ديديں كے يا جتناليا ہے اُس سے زيادہ دے ویں گئے۔

مدنى قافے والے مدرسه كا كھانانبيل كھاسكتے:

**سُسوال** :مَدَ فِي قا<u>فلے كے مسافر</u> جامِعة المدينه باكسي بھى مرز سے كے طَلَبه كا كھانا كھاسكتے ہیں یانہیں؟

**جواب** نہیں کھاسکتے۔

<u>مدارس و جامعات میں مہمان نوازی:</u>

**سُوال** :مدارس وجامعات میں مہمان آتے ہیں ، اُن کی خیرخوا ہی یعنی کھا نا اور جائے پائی وغیرہ مدرسہ کے چندے سے کر سکتے ہیں یانہیں؟

**جسواب** : جتناعرف جاری ہواُ تنی مہمان نوازی کر کیکتے ہیں گرواقِعی مہمان ہونے جاہتیں۔

## مسجد اور مدرسه کی اشیاء کا استعمال

مسجد كى اشياء كامدرسه مين مدرسه كى اشياء كامسجد مين استعال:

سُوال: اگرمسجد اور مدرّ ہے کی عمارت ساتھ ساتھ ہوتو ایسی صورت میں مسجِد کی دریاں ،رحل ،قرانِ پاک وغیرہ مدرّ ہے میں اور مدرّ ہے کی اِسی طرح کی اشیاء مسجِد میں استعمال کی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب بنہیں کر سے ۔جو چیزیں مدر سے کے طکبہ کیلے کسی نے وَ قف کیں وہ طکبہ ہی کام میں لائیں اور جو مسجد میں نمازیوں کیلئے وقف کی گئیں وہ مسجد کے نمازی ہی استعال کریں ۔ ہاں طکبہ بھی اگر مسجد ہی میں آ کر وہاں کے قران پاک میں سے تلاوت کریں تو کوئی حرج نہیں ۔ تاہم ان پر اپنانام و بتا نیز سبق وغیرہ کیلئے قلم سے نشانات نہیں لگا سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ مسجد ہی کی ممارت میں سکتے ۔البتہ وہ مدارس جن کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ مسجد ہی کی ممارت میں ایک طرف محصوص جگہ پر قائم ہوتے ہیں جنہیں "مسجد کا مدرّ سہ " بھی کہا جا تا ہے ۔ ان میں اگر مدرّ سے کی کوئی شے مسجد میں لے جا کر استعال کی جائے تو کر جنہیں کیونکہ نُم قائی میں اگر مدرّ سے کی کوئی شے مسجد میں لے جا کر استعال کی جائے تو کر جنہیں کیونکہ نُم قائیں میں اگر مدرّ سے کی کوئی شے مسجد میں لے جا کر استعال کی جائے تو کر جنہیں کیونکہ نُم قائیں جگہوں کیلئے فرق نہیں کیا جا تا اور استعمال میں بھی نُم ف یہی ہوتا ہے۔

مسجد بامدر سے کے کولر سے مصندایا نی محرکر دکان پر لے کر جانا:

سُوال : اپنی دکان پریا گھر میں پینے کیلئے مسجد یامدرؔ سے کے کور سے ٹھنڈا پانی مجرکر لے جانا کیسا؟اگرمُوَّذِ ن صاحِب سے إجازت لے لی ہوتو؟

**جواب**: ناجائز ہے۔ مُوَّدِّ ن، خادِم یا امام بلکہ مُوَّ تی بھی چندے کی ان چیزوں کو خلاف پشریعت استِعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

غلطی سے مدرسے کا ڈیسک ٹوٹ گیا:

سُوال کسی کی وجہ سے در آ سے کا ڈیسک ٹوٹ گیا کیا کرے؟ جواب اگراس کی اپنی غلطی سے ڈیسک ٹوٹایا کوئی سانقصان ہوا تو تا وان وینا

فيضان فرض علوم دوم

ہوگااگرا پی غلطی ہے ایسانہیں ہوا تو اِس پرمُوَ اخذَ ونہیں۔

## مدرے کے ڈیسک برلکھائی کرناممنوع ہے:

سُوال: مرزے کے ڈیک، دروازے اور دیوار وغیرہ پر پچھاکھنا کیہا؟

جواب : مرتساور معجد کی چیزوں پرگجا، کسی دوسرے کے مکان، دُکان دیوار، دروازے یا گاڑی اور بس وغیرہ چیزوں پربھی بلا اجازت شرعی کچھ لکھنا اسٹیکر یا اشتہار جَسپاں کرناممنوع ہے۔ مُعاذَ اللّٰهُ عَرَّ وَجَل بعض بداَ خلاق اور گندی ذِ ہنت کے لوگ معجدوں، مرتسوں یا عوامی استخافانوں کی دیواروں اور دروازوں پرفش با تیں تحریر کرتے معجدوں، مرتسوں یا عوامی استخافانوں کی دیواروں اور دروازوں پرفش با تیں تحریر کرتے اور گندی تصویریں بناتے ہیں ان کو اللّٰهُ عَرَّ وَجَلَّ سے ڈرتے ہوئے تو بہ کر لینی جا ہے نیز اس کلازالہ بھی کرنا ہوگا۔

# مدرے کی دیواریا ڈیسک پرلکھ دیا توازالہ کی صورت:

**سُوال**: مدَرَت وغیرہ کی دیواریا ڈیسک پر چھلکھااوراب مسئلہ معلوم ہوجانے پرنادِم ہے کیا کرے؟ اِزالے کی کیاصورت ہوگی؟

جواب: أس المحائى كواس طرح صاف كرے كەأس چيزكوكى طرح كانقصان نه پنچ - مَثَلًا ممكن ہوتو يانى والے كيڑے سے آئسة آئسة مطائے ، اگر رنگ خراب ہو جائے يادھته پڑجائتو جورنگ پہلے سے لگا ہوا ہے أسى طرح كارنگ اِس طرح لگائے كه جوئقص يا بدئمائى بيدا ہوگئى تھى وہ دُور ہوجائے ۔ توبہ بھى كر بے اِزاله كرنے سے قبل فَر ورتا مدر سے كى انتظاميه يا أس گھريا دكان كے ما لِك كواعبتما دہيں لے لے تا كہ كى قسم كافسادو غيرہ نه ہو۔ وَ قف كے مقامات مَثَلُ محبد يا مدر سے كى اختظاميه كائك وغيرہ كى فاقلامية كائل وغيرہ كى قى تف نہوگا إزاله فرورى ہے ۔ ہاں آگر كسى كى ذاتى ديوار وغيرہ پر لكھا تھا، چا كنگ وغيرہ كى قى تو أس كا (چوكيداريا ملائم يا كرائے وار وغيرہ نہيں بلكہ اصل) ما لِك اگر مُعا فى ديد بے تو اِزالے كى حاجت نہيں۔

# حیله شرعی کا بیان

# حیلہ شرعی کے دلائل:

سُوال: حيله شرى دلائل بيان فرماد يجئ\_

**جواب** زیلهٔ شُرعی کا جواز قر آن وحدیث اور فِقیرِ حنفی کی مُعتَر کُتُب میں موجود ہے،اس پر بچھ دلائل درج ذیل ہیں:

(1) حضرت سید ناله ب علی نَبِناز علیه (لفلوهٔ وَلاندان کی بیاری کے زَمانے میں آ ب على نَبِنا وَعَلِيهِ (لفلوُهُ وَلا ثلا) كى زَوجِه محرّ مه رضى لاد نعالى معها يك بارخدمتِ سرايا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئیں تو آپ علیٰ نَسِنادَ عَلَمْ الفلوٰ، وَلالل نے فتم کھائی کہ "میں تندُرُست ہو کرسو100 کوڑے مارول گا "صحت تیاب ہونے پراللہ موجل نے انہیں سو 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا تھم ارشاد فرمایا۔ (نورانعرفان ص 728ملخصا) اللہ بِيَـدِكَ ضِعْفًا فَاضُرِبُ بِّهِ وَلَا تَحْنَتُ ﴾ ترجَه كنزالايمان: إورفر مايا كراسيخ باتم میں ایک جھاڑ و لے کر اس سے مارد ے اور تیم نہوڑ۔ (پ 23،م 44) "عالمكيرى "ميں جيلوں كاايك مستقل باب ہے جس كانام "كتاب الجيك ا ہے پُنانچہ "عالمگیری کتاب الحِیل "میں ہے، "جوجیلہ کسی کاحق مارنے یا اس میں فہہ پيدا كرنے يا باطل سےفريب دينے كيلئے كيا جائے وہ مكروہ ہے اور جوجيلہ إس لئے كيا جائے کہ آ ذمی حرام سے فکا جائے یا طال کو حاصل کر لے وہ ایتھا ہے۔ اس متم کے جیلوں کے جا تزہونے کی دلیل اللہ حزد بین کاریفر مان ہے: ﴿ وَ حُدَّ بِیَدِکَ ضِغُمَّا فَاصْرِبُ بِّهِ وَلَا تَسْخُنُتْ ﴾ ترجمه: اورفر ما ياكرابي باته مين ايك جمار وليكراس عدارد اورفتمنه

(2) حضرت سيّد تا عبدالله ابن عبّاس رضي (لله معالي نعنها يدوايت بكرايك

(فتاویٰ عالمگیری ج6س390)

بار حضرت سيد شناساره اور حضرت سيد شنا بابحره رض (للد نعالى عنها ميں يجي پُختِكِش بوگئي ۔
حضرت سيد شناساره رفع الله نعالى حتاب في محصا كرقا يو ملاتو ميں بابحره رفى (للد نعالى عنه كاكوكى عُضو كا تول كى ۔ الله عزر عن نے حضرت سيد نا جر سيل عليه (لهدولو (لدلا) كو حضرت سيد نا ابراهيم خليل الله على بَيْنِادَ عليه (لفلوه وَزَلالا) كى خدمت ميں بھيجا كه ان ميں صلح كرواديں ۔ حضرت سيد شناساره رضى الله تعالى عنها نے عض كى: "مَا حِيلة يوكى يَدِيدي ؟ " صلح كرواديں ۔ حضرت سيد شناساره رضى الله تعالى عنها نے عض كى: "مَا حِيلة يوكى يَدِيدي ؟ يونى ميرى قتم كاكيا جيله ہوگا؟ تو حضرت سيد نا ابراهيم خليل الله على بَيْنِادَ عليه (لفلوه وَزَلالا) برقتى ميرى قتم كاكيا جيله ہوگا؟ تو حضرت سيد نا ابراهيم خليل الله على بَيْنِادَ عليه (لفلوه وَزَلالا) برقتى مارى دوكه وه (حضرت ) بابحره ( وَى نازِل ہوئى كه (حضرت ) ساره (رفى (لله نعالى عنها ) كونكم دوكه وه (حضرت ) بابحره ( رضى (لله نعالى الله على يَشِياد على بَيْده في الله نعالى الله على بَيْنِاد على الله على اله على الله على

(صحیح سبلم ص 541)

عین فرض علوم دوم میں صَرف نہیں کر سکتے کہ تُملِیکِ فقیر (یعنی فقیر کو مالِک کرنا) نہ پائی گئی،اگران اُمور میں فرچ کرنا چاہیں تو اِس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو (زکوۃ کی رقم کا) مالِک کردیں اوروہ ( تعمیرِ مسجِد وغیرہ میں )صَرف کرے،اس طرح ثواب دونوں کوہوگا۔

(بنهارِ شريعت ،حصّه5،ص25)

## فقیر کی تعری<u>ف</u>:

سُوال ز کو ہ و فطرہ فقیر کودینا ہوتا ہے تو فقیر کی تعریف بھی بیان کرد بجئے۔
جواب فقیرہ ہے کہ (۱) جس کے پاس کچھنہ بچھ ہوگرا تنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنے جائے (۲) بیان سائٹ کر رہا ہے نہ کہ کہ ہوگرا تنا نہ ہو کہ نہ خانہ داری کا سامان ، سُواری کے جانور میں مُستُنَعُرُ ق ( مُگر اہوا ) ہو مُثلًا رہنے کا مکان ، خانہ داری کا سامان ، سُواری کے جانور ( یااسکوٹر یا کار) کاریگروں کے اوز ار ، پہننے کے کپڑے ، خِد مت کیلئے لونڈی ، غلام ، ، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جواس کی خَر ورت سے ذاکہ نہ ہوں (۳) اِی طرح اگر مَد یُون (مَقر وض) ہے اور دَین ( قَر ضہ) نکا لئے کے بعد نِصاب باقی نہ رہے قو فقیر ہے اگر چہ اس کے یاس ایک تو کیا گئی نِصابیں ہوں۔

(رَدُّالُمُحتَّار,ج3ص333، بهارشريعت حصه 5مِس59)

## مسكين كي تعري<u>ف</u>:

**سُوال** مسکین کی تعریف بھی بیان کرد ہیئے۔

جسواب: مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن پھیانے کیلئے اِس کانختاج ہے کہ لوگوں سے سُوال کر ہے اور اسے سُوال حلال ہے۔ فقیر کو ( یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کیلئے اور پہننے کیلئے موجود ہے) پغیر فرورت و مجبوری سُوال حرام ہے۔

(فنادی عالم تحیری ہے 1 میں 188)

297 فيضان فرض علوم دوم المستخدم المستخ

## زكوة وفطره كے حیلہ كا طریقہ:

سُوال: زَكُوة ونِطرَ بِ كَ حَيلِيكًا ٱسان طريقه بتاديجيَّ : ـ

جسواب : کسی فقیرِ شَرعی کویاس کے دکیل کومال زکوۃ وفِطرہ کا مالیک بنادیا جائے مُثَلُّا اُس کونوٹوں کی گڈی میہ کہہ کر دیدی کہ بیآپ کی مِلک ہے، وہ اُس کو ہاتھ میں لیکر یا کسی طرح قبضہ کر لے اب میہ اِس کا مالیک ہوگیا اور کسی بھی کام (مُثَلُّ مسجِد کی تغمیر وغیرہ) میں صُرف کردے یا صرف کرنے کے لیے دے دیدے ۔ یوں زکوۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقد ار ہوں گے۔ اِن شاءَ اللہ عُرَدُ عِنْ ۔

شرعی فقیر کے وکیل سے مراد:

سُوال : آب نے کہا، "شرعی فقیریااس کے وکیل" یہاں وکیل سے کیامُر اد

ہے؟

ج**بواب** :اِسے مُرادوہ صحف ہے جسے شَرعی فقیرنے اپنی زکو ۃ وُصُول کرنے کی اجازت دی ہویا اس نے خوداس سے اجازت لی ہو۔

حيله كرتے وقت بيكہنا كه "ركامت لينا":

سُوال: ياجيله كرتے وقت شرعی فقير كويه كهه سكتے ہیں كه واپس ديد ينا، ركھ مت لينا وغيره؟

جواب : نه کے بالفرض ایبابول بھی دیا تب بھی زکوۃ کی ادائیگی وجیلے میں کوئی فرق بیس پڑے گا کیونکہ صدر قات وزکوۃ اور تحفہ دینے میں اِس قسم کے شرطیہ الفاظ فاسد ہیں ۔اعلی حضرت،امام اہلِ سقت ، تحبر دو ین وملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علبہ رحمہ لامن قاوی شامی (کتاب الزکاۃ ، باب المصر ف ج 3 ص 344) کے حوالے سے فرماتے ہیں " : جِهُ (یعنی تحفہ) اور صدر قدشرط فاسِد سے فاسِد نہیں ہوتے۔"

(فتاوی رضویه مُحَرِّجه، ج10،ص 108)

چیک کے ذریعہ حیلہ

**سُوال:** کیا چیک کے ذَرِیعے زکوۃ کاجیلہ ہوسکتا ہے؟

جسواب جنہیں۔ چونکہ جیک کے ڈریعے زکو قادانہیں ہوسکتی۔ للمذاجیک کے ذریعے زکو ہ کا حیلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔

زكوة وفطره كى رقم مدارس ميں حيله كر كے استعمال كرنے كا تھم:

سُوال : زكوة فِطر مـ كاحيله كربك أس فم كوتبليغ وين كے كامول مُثَاله مارس اوردینی کتابوں کی اشاعت تقسیم وغیرہ میں استِعمال کرنا کیسا؟

**جواب**:جازے۔

سيدصاحِب كوز كوة كے جيلے كى رقم دينا كيسا؟:

سُوال: اگرسیدغریب ہوتو اُس کوز کو ہ کی حیلہ شدہ رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: دے توسکتے ہیں گرافضل یم ہے کہ بغیر حیلہ کے اپی جیب خاص سے رقم نذركى جائے۔إمام أبلسنت امام أحمدر ضاخان رحمد لاد عدفر ماتے بين: ربابيكه كاس ز مانه پُر آشوب میں حضرات سادات کرام کی مواسات ( تینی امداد وغم خواری ) کیونگر ہو۔ اَ قُول (لیعنی میں کہتا ہوں) بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں ہے بطورِ بَدِیّہ (تخفہ کے طور یر)ان حفزات علیا (لین بلند مرتبہ صاحبان) کی خدمت نہ کریں تو ان ( مالداروں ) کی (این) بے سعاد تی ہے، وہ وَ فت یاد کریں جب ان حضرات ﴿ ساداتِ كرام) كے جَدِّ اكرم صلى (لله نعالى بعليه دالد دمنم كے سواطا يرى آئلھوں كو بھى كوئى مَلَجا ومَا وا( لعنی یناه کا ٹھکانہ)نہ ملے گا، کیا پہندنہیں آتا کہ وہ مال جواٹھیں کے مدیقے میں اٹھین کی ۱۰ سرکار سے عطاموا ، جے عنقریب چھوڑ کر پھرؤیسے ہی خالی ہاتھ ڈیرزمین ( یعنی قبر میں)جانے والے ہیں، اُن کی خوشنودی کے لیے اُن کے یاک مبارک بیوں (لیعن سیّدوں) پر اُس کا ایک حصّہ صَرف کیا کریں کہ اُس سخت حاجت کے دن ( یعنی برونہ

فیضان فرض علوم دوم قیامت ) اُس جو ادکریم ، رءُ وف رَقیم کے بھاری إنعاموں عظیم اِکراموں ہے مُشرَّ ف

اور مُحَوَّسِط حال والے ( یعنی جو زیادہ بالدار نہ ہوں) اگر مَصارِف مُسَخَّبہ کی وُسعت نہیں دیکھتے تو نِحَمدِ اللہ وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوۃ کی زکوۃ ادا ہواور خدمتِ سادات بھی بجا ہویعنی کسی مسلمان مَصْرَ فِ زکوۃ مُعْتَمد علیہ ( یعنی کسی قابلِ اعتاد فقیرِ شرعی ) کوکہ ایس کی بات سے نہ وہو ہے ، مالِ زکوۃ سے کچھدو ہے بہنتیتِ زکوۃ و کر مالِک کردے، پھرؤس سے کہ ": تم اپی طرف سے فلال سیّد کی عَدر کردو "اِس میں دونوں مقصود حاصِل ہوجا کہیں گے کہ زکوۃ تو اِس فقیرکوئی اور یہ جوسیّد نے پایا عَدرانہ تھا، اس کا فرض ادا ہوگیا اور موجا کہیں گے کہ زکوۃ تو اِس فقیرکوئی اور یہ جوسیّد نے پایا عَدرانہ تھا، اس کا فرض ادا ہوگیا اور عدمتِ سیّد کا کامِل ثواب اسے اور فقیردونوں کومِلا۔ ( فنادِی دضویہ ہے 105، 106 می 105، 106)

حلے کے بعدرقم لوٹانے کے مختاط اُلفاظ:

سُسُوال : چندہ دیتے پالیے میں قم لوٹاتے وَ فت دی پاسا جی کام کیلے گئی اختیارات دینے کے مختاط الفاظ بتادیجے۔

جواب: (زکوۃ فطرہ وغیرہ صَدَقات واجہ کےعلاوہ) نظی چندہ دیتے یا جیلے میں تم اوٹات واجہ کےعلاوہ) نظی چندہ دیتے یا جیلے میں تم اوٹات وقت دینے والا بیہ کے، "بیرتم دعوت اسلامی (یابیا دارہ) جہاں مناسِب سمجھے وہاں نیک وجائز کام میں ترج کرے۔"

زلوة كوكيل كيلية مُحمّاط الفاظ:

جسواب: وکیل کو کہنے کے کتا طالفاظ بیدیں:"آپ میرے لئے جو بھی ذکوۃ فیلم دومول کریں اُسے دعوت اسلامی (یافلاں فردیا ادارے) کو بیے کہ کردے دیجئے کہ بید رقم دعوت اسلامی (یافلاں فردیا ادارہ) جہال مناسب سمجھے نیک و جائز کام میں فرج

قیضان فرض علوم دوم کریے۔"

## <u> مُقَارِ کی امدا دکرنا کیسا؟:</u>

سوال: کیا چندے میں اِس طرح کے کئی اختیارات لے لینے سے اب ای ادارے والے کی کافر یائر مذکودواء فراہم کر سکتے یاس کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں؟

جواب: نہیں کر سکتے ۔ کیوں کہ "نیک اور جائز کام " کی اجازت لی ہے اور کافر وائز کام " نہیں۔ اور کافر وائز کام " نہیں۔ اور کافر وائز کام " نہیں۔ کانے چائے اعلیٰ حضرت، اِمام اَلمست امام اَحمد رَضا خان علبہ رحمهُ (اِحمنُ فرماتے ہیں: غیر مسلم کو پہنا نچوا علیٰ حضرت، اِمام اَلمست امام اَحمد رَضا خان علبہ رحمهُ (اِحمنُ فرماتے ہیں: غیر مسلم کو مالی وقف کار فیر کیلئے ہوتا ہے اور غیر مسلم کو دین جسیا کہ اُلکُر الرَّ ایک وغیرہ میں دینا کچھ تواب نہیں۔ کما فی النَّر الرَّ ایک وغیرہ (یعنی جسیا کہ اُلکُر الرَّ ایک وغیرہ میں دینا کچھ تواب نہیں۔ کما فی النِّر الرَّ ایک وغیرہ (یعنی جسیا کہ اُلکُر الرَّ ایک وغیرہ میں دینا کچھ تواب نہیں۔ کما فی النِّر الرَّ ایک وغیرہ (یعنی جسیا کہ اُلکُر الرَّ ایک وغیرہ میں دینا دینی دضویہ ہے 16، ص 226)۔

## ساجی ادارے کے اسپتال میں زلوۃ کا استعمال کرنا کیسا؟:

سوال: سابی ادارے کے استعمال میں دکوۃ استعمال کی جاسی ہے یانہیں؟
جسواب: اس میں ذکوۃ کے صحیح استعمال میں دشوار یاں ہیں مُگُلُ اگرادارے
والوں نے ذکوۃ کی رقم وصول کی تو تملیک (یعنی حقد ارکوا س رقم کا مالک بنا تا ہوگا اس) سے
والوں نے ذکوۃ کی رقم وصول کی تو تملیک (یعنی حقد ارکوا س رقم کا مالک بنا تا ہوگا اس) سے
پہلے دوا میں وغیرہ نہیں خرید کے البتہ کسی نے رقم لاکردی کہ اس سے دوا کیس خرید کرزکوۃ
کے طور پر سیخ مریضوں کو دیدینا تو بیا بتداء دوا کیس خرید نے کا وکیل بنا نا اور اس کے بعد
زکوۃ کی ادا کیگی کا وکیل بنا نا ہوا۔ لیکن دواؤں کی صورت میں ذکوۃ کی رقم رکھی رہنے اور
ادا کیگی میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہے نیز زکوۃ کی رقم سے ڈاکٹر ذن اوردیگر عملے کو
تخواہیں ،جگہ کا کرا بیا وربحلی کابل وغیرہ نہیں دے سکتے۔

فلا في إدارول كيلية زلوة كاستعمال كاطريقة:

https://archive.org/details/@madni\_library **همهان فرض علوم دوم** 

فطرہ کے استِعمال کامُناسِب طریقة کیاہے؟

**جواب** بتميرات،مُشابَرات (لعنى تنخوا موں) اور برايوں وغيره ميں زكوة ، فِطرہ اور واچب صِدَ قات استِعمال نہیں کئے جاسکتے۔ان میں حقد ارکو ما لِک بنانا شُرط ہے، یہاں تک کمسی مستحق مریض کاعلاج بھی کرنا ہوتو زکوۃ کی دواءاُس کے قبضے میں دینی ہو گی۔اگراُس کو مالِک بنائے بغیر زکوۃ کے پیسے ہے انجکشن لگادیا آپریشن یا ڈاکٹر کی فیس ميں ادا كرديئے تو زكو ة نہيں ہوگى۔للہذا فِطر ہ وزكو ۃ اور واجِب صَدَ قات كاشر عى جِيله كر ليا جائے۔اب اِس رقم سے سیّد وامیرغریب وفقیر ہرایک کاعلاج کرنا جائز ہوگیا۔بہتریہ ہے کے قربانی کی کھالیں اور دیگر صَدُ قات نافِلہ دینے والوں نیز جس فقیرِ شرعی ہے زکو ۃ وغیرہ کا حیلہ کیا ہے وہ جب رقم وغیرہ لوٹائے تو اُس سے ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے گئی اختیارات لے لئے جائیں۔ ہررسید پر بیعبارت لکھ دی جائے": آپ اجازت دیجئے کہ آپ کانفلی چنده یا قربانی کی کھال ہماراادارہ جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرج كرے۔ "ديكھئے صرف لكھ دينا كافي نہيں، چندہ يا كھال ليتے وفت ايك ايك كويہ عبارت پڑھانی یا پڑھ کر سنانی اور اُس کھال یا چندے کے اصل مالِک ہے منظوری لینی ضَروری ہے۔ایک مسکلہ میر بھی نے بن میں رکھئے کہ اِس کے باؤ بُو د کافِر ومرتد کے علاج پر بیہ رقم خرج کرنا، ناجائز ہی رہیگا۔

### مَدَنَى قَافِلِے كے أخراجات

سُوال : سات اسلامی بھائی دعوت ِ اسلامی کے سُنتوں کی تربیت کے تین روز ہ مَدَ نِي قافلے كے مسافِر بنے سب نے أخراجات كيلئے في كس 92 رويے جمع كروائے مگر ایک نے 63رویے پیش کے اور سبل جُل کریکساں طور پر کھانا وغیرہ کھاتے رہے، اِس صورت میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟

جسسواب: اگرمل جُل کرخرج کرنا ہوتو پیضر وری ہے کہ سب سے بکساں رقم وُصُول کی جائے ایسانہ ہو کہ بعض ہے کم لی جائے اور کھانا ، بینا اور دیگر سَہولیات برابر برابر دی جائیں کہ اس صورت میں کم رقم جمع کروانے والے زیادہ دینے والوں کے حضے میں بلا اجازت شرعی شامِل ہوکر گناہ گارہوں کے نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کاخون، مال اورعز ت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔

(صَحِيح مُسلِم ص1386\_1387)

مُفَترِشهير عليم الْأمَّت حضرت مفتى احمد بإرخان علبه رمه (لعناه ال حديث بإك کے تحت فرماتے ہیں: یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیراس کی اجازت نہ لے ہمی کی آ بروریزی نه کرے مسلمان کوناحق اورظلما قل نه کرے که بیرسب سخت جرم ہیں۔ (مرأة ج 6ص553)

لہذامَدَ نی قافلے میں ہرایک بکسال رقم جمع کروائے اگر بیمکن نہ ہوتو جس کے یاس کم رقم ہوکوئی اسلامی بھائی اُس کی کمی پوری کردے اگر بینہ ہوسکے توامیر قافلہ فقط مبهم ( یعنی غیرواضح )سا اعلان نه کرے، بلکه سب سے فردا فرداصر احد ( یعنی ایک ایک ے صاف لفظوں میں ) اِجازت لے۔ ہاں کم رقم دینے والے کی نشاندہی کر کے اُس کو شرمندہ ندکیا جائے۔مَثَوُ امیر قافِلہ ایک ایک سے کے :مَثَوَ ہم نےسب سے فی کس 92 روبے لئے ہیں مرایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 63روپے دیتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ بھی کھانے پینے وغیرہ مُعاملات میں برابر کے شریک

فيضان فرض علوم دوم

رہیں؟ جو جو اجازت دیں گے صِر ف ان ہی کی طرف سے اِجازت مانی جائے گی-بالفرض کسی نے اجازت نہ دی تو اُس کا حساب الگ رکھنا ضروری ہے۔

رقم كيسال بومكرخوراك سب كى كيسال نبيس بوتى:

سُوال :سبنے برابر برابر رقم جمع کروائی ہے گرکسی کی ٹوراک کم ہوتی ہے اور کسی کی نِیادہ،اس کا کیا تھم ہے؟

جسواب : الی صورت میں کم زیادہ کھانے میں کوئی کر ج نہیں۔ پہنانچ صدر الشّر بعہ بدرُ الطّر یقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ (لا عبہ فرماتے ہیں: بَہُت ہے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی چیز تیار کی اور سب ملکراً سے کھائیں گے، چندہ سب نے برابردیا ہے اور کھانا کوئی کم کھائیگا کوئی زیادہ اس میں کر ج نہیں۔ اِی طرح مُسافِر وں نے اپنوشے اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کھائیں اس میں بھی کر ج نہیں۔ اگر چہ کوئی کم کھائے گا اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ میں کر کھائیں اس میں بھی کر ج نہیں۔ اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں ایکھی ہیں اور بعض کی قرین نہیں۔

(بهارشریعت،حصه16،ص24،سکتبة المدینه، کراچی المگیری ،ج5،ص342, 341)

<u>مَدَ نَى قافِله اورمهمانوں كى خيرخواہى:</u>

سسوال: وعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مَدَ نی قافِلوں میں سفر کے دَوران اکثر بعض مقامی اسلامی بھائیوں یا راہ گیروں وغیرہ کو بھی کھانے میں شامِل کر لیاجا تا ہے اِس کی کیاصورت ہونی جائے؟

جواب :امیر قافِلہ پہلے دن ابتِداء میں ہی ایک ایک سے اِس کی بھی اجازت لے لئے۔ اُس کی بھی اجازت لے لئے۔ اگر ایک فردنے بھی اجازت ندی تو اُس کا حساب الگ رکھناظر وری ہوجائیگا۔

إختِتام قافِله يربي موئى رقم كامُصرَف كيا؟:

فيضان فرض علوم دوم علم دوم علم المحدد المحدد

جواب امير قافلدروزكاروزحاب الكهالياكر يصرف بني ياداشت براعماد كرنے بين غلطيوں كاكافى امكان ہے۔ واجب ہے كہ پائى پائى كا حساب كركے ہرايك كو اس كے حقے كى رقم لوٹا دى جائے۔ ہاں جومرضى سے اپنے حقے كى رقم كسى كار خير بين دينا چاہت و دے سكتا ہے۔ بائم مشورہ سے مُثَلًا بي بھى طے كيا جا سكتا ہے كہ ہم بجى ہوئى رقم إى مسجد كے چندے بين بيش كردية بين۔

ووسرے کے خرچ پر سفر کیا ، رقم نیچ گئی ، کیا کرے؟:

سے مَدَ نی قافِلے میں سفر کے دوسرے اسلامی بھائی کی رقم سے مَدَ نی قافِلے میں سفر کیا اُس میں سے کہ میں شخر کے گئی تو کیا اپنی مرضی سے اس کوکسی کارِخیر میں خرج کرسکتا ہے؟

کیا اس میں سے پچھرم پچ می تو لیا اپی مرضی سے اس تو می کارِ بیریں ہر پی ترسلا ہے ؟

جواب : نہیں کرسکتا۔ وہ تو اُس تم میں سے دوسروں کو کھلا بھی نہیں سکتا۔ نہ مد نی قافیلے کے کو از مات سے ہٹ کر اِس میں سے پچھ خرچ سکتا ہے۔ جو پچھ تم نی گئ وہ دینے والے کو لوٹانی ہوگی ورنہ گنہ گار ہوگا۔ اِس کی صورت یہی ہے کہ اُخراجات دینے والے سے صاف صاف لفظوں میں ہر طرح کی اجازت لے لی جائے۔ مُنگلا اُس سے عرض کی جائے کہ آپ کی جائے کہ آپ کی رقم میں سے ہوسکتا ہے کہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی کھانا کھلا یا جائے ،

اِس میں سے نے اسلامی بھائیوں کو تخفے بھی دیئے جاسکتے ہیں نی جانے کی صورت میں دعوت اسلامی کے چندے میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لہذا برائے کرم اہر نیک اور جائز کام میں خرج کرنے کی گئی اجازت عنایت فرما دیجئے۔ مَدُ نی قافِلے میں راہِ خدا عزوجل میں میں خرج کرنے کی گئی اجازت عنایت فرما دیجئے۔ مَدُ نی قافِلے میں راہِ خدا عزوجل میں

یلے سے خرچ کرنے والے کیلئے تواب بھی زیادہ اور مسائل بھی کم ۔خرچ میں میاندروی سے

کام کیجئے اور دونوں جہاں کی بر کتیں لوٹے۔

آ دهی زندگی ، آ دهی عقل اور آ دهاعلم!

حضرت سیّدُ نا عبداللّه ابنِ عمر رضی (لله نعالی عنه) روایت کرتے ہیں، تاجدایہ رسالت ،هَهَنْشا وِنُوَّ ت ، میکرِ بُو دوسخاوت ،سرایا رَحمت ،محبوبِ رَبُّ الْعِزَّ قاعزَ دَمِنَیٰ (لله

فيضان فرض علوم دوم

نعالی تعلبہ درالہ دمنے کا فرمانِ عالیشان ہے: (۱) خرج کرنے میں میانہ روی آوھی زندگی ہے اور (۲) لوگوں سے مُخبّت کرنا آوھی عقل ہے اور (۳) اچھاسُوال آوھاعلم ہے۔

(شُغَبُ الْإِيْمَانِ جِ 5ص 254۔ 255حدیث 6568)

اس حدیث مبارک کے تینوں حصول کی جدا جدا شرح کرتے ہوئے مُفَترِ شہیر حکیم الْاُمَّت حضرتِ مفتی احمد یارخان حد رحمہ (دھنہ فرماتے ہیں جہن اللہ عزد من محیب فرمان علی ہے! (۱) خوش حالی کا دار دیدار دو چیز ول پرہے: کمانا، خرج کرنا۔ مگران دونوں میں خرج کرنا، بہت ہی کمال ہے۔ کماناسب جانے ہیں، خرج کرنا کوئی کوئی جانتا ہے۔ جے خرج کرنا بہت ہی کمال ہے۔ کماناسب جانے ہیں، خوش رہے گا (۲) عقل کے سارے خرج کرنے کا سلیقہ آگیا وہ اِن شاء اللہ عزد ہن ہمیشہ خوش رہے گا (۲) عقل کے سارے کا مالیک طرف ہیں اورلوگوں سے مُخبت کر کے اضیں اپنا بیا لینا ایک طرف، لوگوں کی مُخبت کر کے اضیں اپنا بینا لینا ایک طرف، لوگوں کی مُخبت سے دین دُنیاوی ہزاروں کا م نگلتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی مخبت پیدا کر لو پھر (بینی کی حت دیر) اضیں نمازی حاجی خازی (جوچا ہو) بنا دو۔ مگر خیال رہے کہ لوگوں کی مُخبت حاصل کرنے کے لیا اللہ ورسول (عزد منی (للہ مناجی معدد داند درمنم) کونا راض نہ کر لو بلکہ حاصل کرنے کے لیا اللہ ورسول (عزد منی (للہ مناجی معدد داند درمنم) کی برضا کے لیے ہوئی حاصل کرنے کے کیا اللہ ورسول (عزد منی (للہ مناجی معدد داند درمنم) کی برضا کے لیے ہوئی حاصل کرنے کے میں دو چیز ہیں ہوتی ہیں ، شاگرد کا شوال اُستاد کا جواب، ان دونوں عاصل کرنے کی مقت یا ہے گا۔

برأة اج6ص535, 634)

غریوں کیلئے رقم ملی ، مالداروں برخرج کردی ،اب کیا کرے؟:

سوال : اگر کسی نے یہ کہر دعوت اسلامی کے کسی علاقے کے قافِلہ ذمتہ دارکو کہور قم دی کہ خریب اسلامی بھائیوں کو مَدَ نی قافِلے میں سفر کروادینا۔ اب ذینے دار نے غنی ( یعنی مالدار ) نے اسلامی بھائیوں کو اِس جذبے کے تحت اُس رقم سے سفتوں کی تربیت کے مَدَ نی قافِلے میں سفر کروا دیا تا کہ وہ مَدَ نی ماحول سے قریب ہوجا کیں۔ ایسی صورت میں کیا حکم شرع ہے؟

فيضان فرض علوم دوم

جسواب: ایبا کرنے والا " ذینے دار "الی علطی کے سبب مُنہ گارہے ، أیب تا دان بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی واجب۔ ہاں اگر وہ رقم دینے والا جا ہے تومُعاف كرسكتا ہے اگروہ معاف نہ کرے تو جتنی رقم غلط استعال کی اتنی اُس دینے والے ذِنے دار کو پلے سے دین ہوگی بایلے سے دی جانے والی رقم نے سرے سے خرج کرنے کی اجازت لینی ہوگی۔ جب بھی کوئی ایسے موقع برغریوں کی قیدلگا کر چندہ پیش کرے تو چندہ قبول کرنے سے پیشتر اُس کوداشِح طور پران لفظوں میں کہہ دینامُفید ہے کہ "آ ب"غریبوں" کی قید ہٹا کر ہر نیک اور جائز کام میں خرج کرنے کے گئی اختیارات دے دیجئے کہ اِس قم سے غریب سفر کرے یا مالدار ، اِس سے کسی کو بورے اُخراجات دیں گے تو کسی کی حسب ضرورت کمی یوری کریں گے، نیز اِس سے مسجد میں آئے ہوئے مہمانوں کی خیرخواہی بھی کی جائے گی وغیرہ۔"(یہاں بھی بیہ بات ذہن میں رکھئے کہ چندہ پیش کرنے والا اگرخود اُس رقم کا ما لک ہے تب تو اُس کا مٰدکورہ الفاظ مُن کر ہاں کہنا کار آ مد ہوگا اور اگر ما لک نہیں مَثَلُا رقم تجھجوانے والے کا بیٹا، بھائی یا ملازم وغیرہ ہے تو اس چندہ لانے والے "وکیل" کا ہاں کہنا فضول ہوگا۔لہٰذااصل مالک سے کلی اختیارات لینے ہوں گے۔ ہاں اگر پہلے ہی سے مالک نے بیساری اجاز تیں دیکروکیل کو بھیجا ہے تو اب وکیل کا اجازت دینا مان لیاجائےگا )

مَدُ نَى قافِلے كيلئے على ہوئى رقم دوسرے دين كاموں ميں:

سُسوال :مَدَ نَى قَالِطَے سفر کروانے کے مَدَ میں ملا ہوا چندہ دعوت اسلامی کے دیگر مَدَ نی کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

**جواب** نہیں کیا جاسکتا۔اُس کوا لگ رکھنا ہوگا ،اگردیگرمَدَ نی کاموں میں خرج کردیا تو تا وان وتو بہ بھی کرنی ہوگی۔

مالدارون كوچنده سے اجتماع میں لے جاتا كيما؟:

منسوال: کسی اسلامی بھائی نے غریب اسلامی بھائیوں کوسالا نہ بینَ الاقوامی

فیضان فرض علوم دوم مستنوں کھر سے ایج میں لے جانے کیلئے رقم پیش کی گر "وکیل" اُس رقم سے اپنے صاحب حیثیت دوستوں کو لے گیا۔اب نادِم ہے، کیا کرے؟

جواب: چندہ جس مَدّ میں دیاجائے اُسی میں استِتمال کرناواجِب ہے۔ "وکیل
" نے جیانت کی۔ اِس کا تاوان ادا کرے یعنی جتنی رقم مالداروں پرخرج کی اُتی پنے سے چندہ وہ مَدہ (یعنی چندہ وینے والے) کو پیش کر دے اور تو بھی کرے۔ یہ اُصول ہمیشہ یا د
یکھئے کہ چندہ دینے والا تُم یعت کے دائرے میں رَہ کر جیبا کہے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔
اب جبکہ اُس نے غریبوں کی قید لگا دی تو غریبوں ہی کو دینا ہوگا اگر وہ صراحت و لیعنی کھلے
اب جبکہ اُس نے غریبوں کی قید لگا دی تو غریبوں ہی کو دینا ہوگا اگر وہ صرف کرایہ ہی
لفظوں میں) کہددے، "میری رقم سے فقط کرایہ ادا کرنا ، تو اُس کی رقم سے صرف کرایہ ہی
ادا کیا جائے گا ، کھا پی نہیں سے ۔ اگر اس نے کہد دیا، "فلاں فلاں کو اِس رقم سے سالانہ
اجتباع میں لے جاؤ " تو اب اُنہیں کو لے جانا ہوگا کی اور کو نہیں لے جا سے ، اگر وہ نہ گے
یاکی طرح رقم نے گئی تو وہ رقم واپس لوٹانی ہوگی ، مخصوص عکل تے والوں کو لے جانے کی
عراحت کر دی تو دوسرے عکل تے والے کو نہیں لے جا سے ۔ اکثر ض چندے میں اپنی
طرف سے نہ کی طرح کا تھڑ ف کرے نہ ہی بٹلا اجاز سے شرعی اُس کا ایک لقہ بھی خود
طرف سے نہ کی کو کھلائے ورنہ آ جرسے میں پڑر ہوگی۔

#### مسجد کی اِفطاری کا مُسئله

سوال: رَمُهانُ المبارَك مِيں لوگ روزه داروں کيلئے مسجِد مِيں جو إفطاری مجواتے ہیں اُس میں سے غیرروزہ دار کا کھانا کیسا؟ اگر گناہ ہے تو کیا اِس کا گناہ تعظیمین پر بھی ہوگا؟ ای طرح چھوٹے بیجے جن کاروزہ نہیں ہوتا ان کا کھانا کیسا؟

جواب: جوافطاری روزہ داردل کیلئے بھیجی جاتی ہے وہ غیرروزہ دارہیں کھاسکتا ۔ بالفرض کوئی مریض یامُسافر ہے یا کی وجہ ہے اُس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اُس افطاری میں مغیر روزہ دارا اگر میں شریک نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اِفطاری میں غیرروزہ دارا اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں مُحوَّ کیوں پرالزام نہیں ۔ بُہیّر ہے غیٰ (یعنی مالداروں) فقیر بن کر بھیک ما نگتے اور زکوۃ لیتے ہیں۔ دینے والے کی ذکوۃ ادا ہوجائے گی کہ ظاہر پر حقم بے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے یو نہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے۔۔۔۔۔۔ہال مُحوَّ کی دائسۃ غیرروزہ دارکوشریک کریں تو وہ بھی عاصی و مُحِرم و خائِن جہ۔۔۔۔۔ہال مُحوَّ کی دائسۃ غیرروزہ دارکوشریک کریں تو وہ بھی عاصی و مُحِرم و خائِن مستحق عُزل (یعنی جیانت کرنے والے اور برطرف کئے جانے کے لائق) ہیں۔ رہاا کشریا کشریا کئی انظاری کرنے والوں) کامُرَ قَدُّ الحال (یعنی خوش حال ، کھا تا بیتا) ہونا اس میں کوئی کئی رہنیاں کو جہیں کوئی مالدار) ہوجیے کو جہیں کوئی سے میں کہ کہ خالے ہے آگر چے غیٰ (یعنی مالدار) ہوجیے کئی سے میں مجد کے برتن) کاپانی ہرنمازی کے مسل وہ ضوکو ہے آگر چہ بادشاہ ہو۔ سے مقامیہ مجد (یعنی مجد کے برتن) کاپانی ہرنمازی کے مسل وہ ضوکو ہے آگر چہ بادشاہ ہو۔

(فئادی رصوبه ہے 16، م 487، رضافاؤنڈیشن، لاہوں) اور جہال تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عُمُومی عُر ف پہی ہے کہ افطاری سجینے والوں کی طرف سے اس پرکوئی اعتر اض نہیں کیا جاتا لہذا بچوں کا کھانا جائز ہے۔ سکوالی: لوگوں کا مسجد میں بھیجا ہوا افطاری کا جوسامان تھال میں نے گیا اُس کا

کیا کیا جائے؟

جواب نم نسبی ہے کہ دینے والے بچاہوا واپس نہیں لیتے اہذا مُنتَظِمین کی صوابہ ید پہر ہے کہ دوسرے دن کے لئے بچانا جا ہیں بچالیں ،خود کھالیں ، دوسروں کو کھلا دیں یاتقسیم کر دیں۔

https://archive.org/details/@madni\_library

309

فيفان فرض علوم دوم

كتاب الاضميه (قرباني اوراس كمتعلقات)

#### حلال حرام جانوروں کا بیان

سسوال ابعض جانوروں کے کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس میں کیا

حكمت ہے؟

جواب: گوشت یا جو کچھ غذا کھائی جاتی ہے وہ جز وبدن ہوجاتی ہے اوراس کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں اور چونکہ بعض جانوروں میں مذموم صفات بائی جاتی ہیں ان جانوروں میں مذموم صفات بائی جاتی ہیں ان جانوروں کے ساتھ متصف ہو جانوروں کے کہ انسان بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جائے لہٰذا انسان کوان کے کھانے سے منع کیا گیا۔

(بهار شریعت،حصه15،ص323,324،مکتبة المدبنه، کراچی)

سسوال : جانوروں کے حرام ہونے میں قاعدہ کلید کیا ہے لینی کون سے جانور

حرام ہیں؟

جواب: کیلے والا (نو کیلے وائوں والا) جانور جو کیلے (نوک کے وائوں) سے جات کیلے والا (نوک کیلے وائوں) سے شکار کرتا ہو حرام ہے جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، ترکج ، کتا وغیر ہاکہ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتا لہٰذا وہ اس تھم میں وافل اور شکار بھی کرتا لہٰذا وہ اس تھم میں وافل نہیں۔

(در مینیاں ، کتاب الذبائع ، ج 9، ص 507)

سوال : پرندوں کے حرام ہونے میں قاعدہ کلید کیا ہے بعنی کون سے پرندے

حرام ہیں؟

جسواب: پنجروالا پرندجو پنجرسے شکار کرتا ہے جام ہے جیسے شکرا، باز، بہری، جاری کارکرتا ہے جارام ہے جیسے شکرا، باز، بہری، جاران ہے جاراں کارکرتا ہے جاراں کی کارکرتا ہے کارکرتا ہے کارکرتا ہے جاراں کی کارکرتا ہے کارکر

سوال: حشرات الارض كاكياتكم ب

جسواب حشرات الارض حرام بین جیسے چوہا، چھیکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، چھوں بر (پھور)، چھیکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، چھوں بر (پھور)، چھر، پہو، تھمل مکھی، کلی، مینڈک وغیر ہا۔

(درمختاروردالمحتار، كتاب الكزيزج، ج9، ص508)

فيضان فرض علوم دوم المستحد الم

سوال: كدهم، خچراور كهور كاكياتكم ب؟

جواب : گدهاحرام ہے، بونی وہ نچر جوگدھی سے پیداہوا گرچہ باپ گدهانہ ہو، اور ہمارے امام اعظم علیہ الرضوان کے ند ہب میں گھوڑ اکر وہ تحریمی ہے یعنی قریب بحرام، یونمی وہ نچرجس کی مال گھوڑی ہو۔

(فناوی دضویہ ج-20، میں 312)

سوال: جنگل کدھے کیا تھم ہے؟

جواب : جنگی گدماجے گورخر کہتے ہیں طال ہے۔

(درمختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص509)،

سوال: کھوے کھاٹا کیہا؟

جواب کھوا خشکی کا ہویا یانی کا حرام ہے۔

(درميختارور دالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص905)

سوال: ہمارے ہاں جوعام کواپایا جاتا ہے،اے کھانا کیا؟ جواب: غراب ابقع بعنی کواجوم دار کھاتا ہے حرام ہے۔

(درسختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9،ص508)

سوال: بانی کے کون سے جانور طلال ہیں؟ جواب: بانی کے جانوروں میں صرف مجھلی طلال ہے۔

(درمخنار، كتاب الذبائع، ج9، ص 511)

سوال: کون ی مجلی کمانا حرام ہے؟

**جواب :جوجهلی پانی میں مرکز تیرگئی یعنی** جوبغیر مارے ایپ آپ مرکز بانی کی سطح پراوات میں مرکز بانی کی سطح پراوات میں وہ حرام ہیں ...

(درمختار، كتاب الذبائع، ج9، ص511)

**سوال** بنزی کماناکیرا ہے؟

جواب: فِرِ ی طال ہے۔ مجھلی اور ٹڈی بید دونوں بغیر ذیح طال ہیں جیسا کہ صدیث میں فرمایا کہ دومرد مے طال ہیں مجھلی اور ٹڈی۔ (بہاد نسریعت، حصہ مان میں محکمی اور ٹڈی۔ (بہاد نسریعت، حصہ مان میں محکمی اور ٹڈی۔ (بہاد نسریعت، حصہ مان میں محکمی اور ٹڈی۔

# سوال: مچھی پانی میں کس سبب جیسا کہ گری یا سردی سے مرگنی، اس کا کیا تھم

ہے؟

جواب : پانی کی گرمی یا سردی ہے پھلی مرگئی یا مجھلی کوڈور سے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مرگئی یا جال میں پھنس کر مرگئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے محجھلیال مرگئیں اور بید معلوم ہے کہ اوس چیز کے ڈالنے سے مریں یا گھڑ ہے یا گڑھے میں مجھلی پکڑ کر ڈال دی اور اوس میں پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مرگئی ان سب صور توں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔

(درمختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9،ص512)

سوال: جينًا كمانا كيما؟

جسواب جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ پچھلی ہے یانہیں ای بناپراس کی صورت پچھلی ہے یانہیں ای بناپراس کی صورت پچھلی کی تنہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک فتم کا کیڑ امعلوم ہوتا ہے لہٰذااس سے بچنا ہی چاہیے ہ (ہوار شریعت،حصہ 15،می 325) مسوالی: چھوٹی محچھلیاں بغیرشکم چاک کئے بھون لی گئیں، ان کا کیا تھم ہے؟

موالی: چھوٹی محچھلیاں بغیرشکم چاک کئے بھون لی گئیں، ان کا کھانا حلال ہے۔

موالی: چھوٹی محچھلیاں بغیرشکم چاک کئے بھون لی گئیں ان کا کھانا حلال ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الذبائع، ج9، ص515)

سوال : جلالہ کون ہے جانور ہے اور اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟
جواب بعض گائیں، بریاں غلظ کھانے لگی ہیں ان کو جُلا لہ کہتے ہیں اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدیو پیدا ہوجاتی ہے اس کوئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بدیوجاتی رہے ذریح کر کے کھا کیں اس طرح جو مرغی غلیظ کھانے کی عادی ہوا ہے جندروز بندر کھیں جب اثر جاتا رہے ذریح کر کے کھا کیں۔ جو مرغیاں چھوٹی عادی ہوان کو بند کرتا ضروری نہیں جبہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہوں اور ان میں بدیونہ ہو ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بندر کھ کر ذریح کریں۔

(درسختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص511)

فیضان فرض علوم دوم

براجوضی نہیں ہوتا وہ اکثر پیٹاب پینے کاعادی ہوتا ہے اور اوس میں ایسی سخت

بربو بیدا ہوجاتی ہے کہ جس راستہ ہے گزرتا ہے وہ راستہ کھ دیر کے لیے بد بودار ہوجاتا ہے

اس کا بھی تھم وہی ہے جوجلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بد بود فع ہوگئی تو کھا سکتے ہیں
ورنہ کمروہ وممنوع۔

(بہار شریعت، حصہ 15، ص 25)

بری کے بچہ کو کتیا کا دودھ بلاتا رہااس کا بھی تھم جلالہ کا ہے کہ چندروز تک اوے باندھ کرچارہ کھلائیں کہ وہ اثر جاتار ہے۔ (فنادی بندیہ، کناب الدبانح ،ج5، ص 289)

موال ، بری ہے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہوا اگر وہ بھونکتا ہے تو نہ کھا یا جائے جو نہ کھا یا جائے کا کیا تھم ہے؟

وراگراس کی آ واز بکری کی طرح ہے کھا یا جاسکتا ہے اور اگر دونوں طرح آ واز دیتا ہے تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے اگر ذبان ہے جائے کتا ہے اور منہ سے پیئے تو بکری ہے اور اگر دونوں طرح آ واز دیتا ہے تو اس کے سامنے گھاس اور گوشت دونوں چیزیں رکھیں گھاس اگر دونوں طرح پانی پیئے تو اس کے سامنے گھاس اور گوشت دونوں چیزیں رکھیں گھاس کے سامنے کھائے نو کتا ہے اور اگر دونوں چیزیں رکھیں گھاس کے بید میں معدہ ہے تو کہ اور اگر دونوں چیزیں کھائے تو اسے ذرخ کر کے دیکھیں اس کے پید میں معدہ ہے تو کھائے تو اس کے اور اگر دونوں چیزیں کھائے تو اسے ذرخ کر کے دیکھیں اس کے پید میں معدہ ہے تو کھائے تیں اور نہ ہوتو نہ کھا کیں۔

(در سحنار، کناب الذبائح ،ج 9، ص 55)

# کون سیے جانوروں کا گوشت تناول فرمایا

سوال : کیاحضور نبی اکرم صلی (لله نعالی معلیه درمنے نے بکری کا گوشت تناول فرمایا

ہے؟

جسواب: جی ہاں! بخاری و مسلم کی ایک تفصیلی روایت کا خلاصہ بیہ ہے حضرت جابر رضی (للہ نعالی نعنہ نے غزوہ خندق کے دن بمری کے گوشت کے سالن اور روٹیوں سے حضور صلی (للہ نعالی نعنبہ درماجی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دعوت کی ۔

(صحبح بخداری، باب غزوة الخندق وهی الاحزاب، ج 5، ص 108، دارطوق النجاة المح صحبح بسخداری، باب جواز استنباعه غیره الی دارس یثق برضاه بذلك، ج 3، ص 1610، داراحیاء الترات العربی)

مسلم، باب جواز استنباعه غیره الی دارس یثق برضاه بذلك، ج 3، ص 1610، داراحیاء الترات العربی)

مسلم، باب جواز استنباعه غیره الی دارس یثق برضاه بذلك، ج 3، ص 1610، داراحیاء الترات العربی کا گوشت تفاول فر ما یا ہے۔

مسلم، باب جواز استنباعه غیره الله صلی الله معلی برمنر و می الیومول اشعری رضی (لله نعالی اصد مروی ہے،

مسلم، باب جواز استنباعه غیره الله معالی علیه درمنر کومرغی کا گوشت کھاتے و یکھانے۔

(صحيح بخاري، كتاب الذبائع، ج3، ص563)

سیب وال : کیارسول الله ملی (لا معالی بعد به در ملے نے خرگوش کا گوشت تناول فر مایا

ے؟

جواب : ایک حدیث پاک کے ظاہر سے تناول فرمانا معلوم ہوتا ہے چنانچ سے بخاری و مسلم میں انس رسی (للہ نعالی حدیث پاک کے ظاہر سے تناول فرمانا معلوم ہوتا ہے چنانچ سے مروی کہتے ہیں ہم نے مَر الظّفر ان ( مکه مکرمه کے قریب ایک جگه) میں خرگوش بھگا کر پکڑا میں اس کو ابوطلحہ رضی (لاُمنعانی عنہ کے پاس لایا انھوں نے ذریح کیا اور اس کی پکھ اور رانیں حضور (صنی (لله نعانی علبه دلاله دمنی) کی خدمت میں بھیجیں حضور (منی (لله نعانی علبه دلاله دمنی) نے قبول فرمائیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الذبائع بن 3، مر 354) سسوال : کیارسول الله صلی (لا نعالی تعدم درمز نے حمار وحشی کا کوشت تناول قرمایا

ہے؟

**جواب**: جي بان! صحيح بخاري ومسلم مين ابوقياده دمن (لله نعاني عنه مع وي انهون

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

نے حمار وحثی (محور خر) و یکھا اس کا شکار کیا حضور اقدس منی لالد نعائی عدبہ درئے نے فرمایا: کیا تہمارے پاس اوس کے گوشت میں کا میکھ ہے"؟ عرض کی ہاں اوس کی ران ہے اوس کو حضور (منی لالد نعائی عدبہ درالد درئم) نے قبول فرمایا اور کھایا۔

صحیح مسلم،باب تحریم الصید للمحرم،ج2،م 855) سسوال : کیاحضوراقدس منی (لله نعالی،علبه درمع نے مجھلی کا گوشت تاول فرمایا

جواب: جیہاں! جیمین میں جابرونی (لا نعائی حدے مروی کہتے ہیں میں جیش الخبط میں گیا تھا اور امیر لشکر ابوعبیدہ بن الجراح رضی (لا نعائی حد تے ہمیں بہت خت بھوک گئی تھی دریانے مری ہوئی ایک جھلی بھینی کہ و لی جھلی ہم نے نہیں دیکھی اوس کا نام عبر ہم نے آ دھے مہینے تک اوسے کھایا ابوعبیدہ دم اللہ نعائی حد نے اوس کی ایک ہڈی کھڑی کی بعض روایت میں ہے پہلی کی ہڈی تھی اوس کی بچی اتن تھی کہ اوس کے پنچے سے اونٹ مع سوارگز رکیا جب ہم واپس آئے تو حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم سے ذکر کیا فرمایا: کھا وَاللہ (مورجہ) نے تہارے لیے درق بھیجا ہے اور تمہارے پاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ "ہم نے اوس میں سے حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم کے پاس بھیجا حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم نے نے س بھیجا حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم نے نے س بھیجا حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم نے نے س بھیجا حضور صنی (لا نعائی حد درلا درم نے نے تاول فرمایا۔ (صحیح بعدادی کا اللہ نعائی عبد درلا درم نے نے تاول فرمایا۔ (صحیح بعدادی کا اللہ نعائی حد درم نے کا کے کا گوشت تناول فرمایا

جواب ایک صدیت پاک کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ تناول فر مایا ہے جیما کہ حضرت بریرہ رفعی (لا نعالیٰ عنہ کے لئے کوشت گاؤ صدقہ میں آیا، وہ حضور کے پاس لایا گیااور حضور سے عرض کیا گیا کہ بیصدقہ ہے کہ بریرہ کو آیا، فر مایا اس کے لئے صدقہ ہے اور ممارے لئے میں ہے۔ اور محمد مسلم بناب اباحہ الہدیہ للنبی صلی الله علیہ وسلم جے مسلم بناب اباحہ الہدیہ للنبی صلی الله علیہ وسلم جے مسلم بری مردی

https://archive.org/details/@madni\_library 316 <del>---[</del>یضان فرص علوم دوم

## ذبح کا بیان

سوال: قَرْحُ كَاكِيامطلب عِ؟

جواب: کے میں چندرگیں ہیں ان کے کاشنے کوؤن کہتے ہیں اور اس جانور کو

جس كى وهركيس كافى كنيس ذبيجه اور ذِن كهتم بيل ودرمه عناد، كتاب الذبائع، ج 9، م 490)

سوال: کون ہے جانور ذرج کیے جاسکتے ہیں اور کون ہے ہیں؟

**جسواب** : بعض جانور ذنح کیے جاسکتے ہیں بعض نہیں۔جوثر عاذبح نہیں کیے

جا <u>سکتے</u> ہیں ان میں بی<sub>د</sub> دوچھلی اور ٹڈی بغیر ذ<sup>رج</sup> حلال ہیں اور جو ذرج کیے جاسکتے ہیں وہ بغیر ذ کا ہ شرعی حلال نہیں ۔

(درمختار، كتاب الذبائح، ج 9، ص 490)

ذ کا قشر می کا بیمطلب ہے کہ جانور کواس طرح نحریا ذرج کیا جائے کہ حلال ہو

(بىھار شريعت،حصە15،ص312)

**سوال**: ذكاة شرى كى كتنى تىمىس بىن؟

جواب: ذكاة شرى دوسم ب\_اختيارى اور اضطرارى\_

(درمختار، كتاب الذبائع، ج 9، ص 491)

سوال: ذكاة اختياري كى كتنى مسين بن؟

**جواب**: ذکا ة اختياري کي دوشميس بيں۔ ذريح اور نحر۔

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص491)

سوال: ذكاة اضطرارى \_\_ كيامراد \_?

**جواب** : ذکاۃ اضطراری ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ (تیر)وغیرہ

بھونک کرخون نکال دیا جائے اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان کی

(درمنختار، كتاب الذبائح، ج9، ص491)

سوال: ترسے کیا مراد نے؟

**جسواب** علق کے آخری حصہ میں نیز ہ وغیرہ بھونک کررگیں کاٹ دینے کونح

سوال: فرنج كى جگهكون ي يے؟

جسواب : ذنح کی جگہ طق اور لبد کے مابین ہے لبہ ہینہ کے بالا کی حصہ کو کہتے

(درمىختار،كتاب الذبائع،ج9،ص491)

**سوال**: کس جانورکونخ کریں گےاور کس کوذیج ؟

**جواب** :اونٹ کونح کرنااور گائے بری وغیرہ کوذنج کرناسنت ہےاورا گراس کا عکس کیا لیعنی اونٹ کو ذ نکح کیا اور گائے وغیرہ کونحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو

جائے گا گرابیا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ (درمیختار، کتاب الذبائع، ج 9، ص 491)

سبوال عوام میں بیمشہورے کداونٹ کو تین جگہذنج کیا جاتا ہے، کیا ہیچ

**جواب** عوام میں بیمشہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ ذیح کیا جاتا ہے غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذادینا ہے۔ (بېار شريعت،حصه312،15<sub>)</sub>

**سوال**: ذرج میں کون می رکیس کاٹی جاتی ہیں؟

**جواب :جورگیں ذ**نح میں کاٹی جاتی ہیں وہ جار ہیں۔"حلقوم" بیروہ ہے جس میں سائس آتی جاتی ہے،"مری"اس سے کھانا پانی اتر تا ہےان دونوں کے اغل بغل اور دو ركيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہےان كو"و دجين" كہتے ہيں۔

(درنىختار، كتاب الذبائع، ج9،ص493,493)

**سوال**: فریج کے لیے تنی رکوں کا کثنا ضروری ہے؟

جسواب : ذنح کی حیار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے بعنی اس صورت

میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لیے وہی تھم ہے جوکل کے لیے ہے اور اگر جاروں میں سے ہرایک کا اکثر حصہ کمٹ جائے گا جب بھی حلال ہوجائے گا اور اگر آ دھی آ دھی ہررگ کٹ گئی اور آ دھی باقی ہے تو حلال نہیں۔

(فتاوی ہندیہ، کتاب الذہائع، ج5، ص287)

فيضان فرض علوم دوم علم علم دوم علم دوم

سوال: فوق العقد ہ (گھنڈی ہے اوپر) ذیح کرنے کا کیاتھم ہے؟
جواب: اس میں علما کواختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگایا نہیں۔ اس باب میں
قول فیصل میہ ہے کہ ذیح فوق العقد ہ میں اگر تین رکیس کٹ جا کیں تو جانور حلال ہے ورنہ
نہیں۔
(درسختار، کتاب الذبائح، ج 9، ص 491)

فآوی رضوبیمیں ہے:

اس مقام میں تحقیق کیہ ہے کہ ذرئے میں گھنڈی کا اعتبار نہیں ، چاروں رگوں میں سے تیم اس میں کون کی سے تیم اور کی میں کے تیم کا است کی مطال نہ ہوگا اگر چہ گھنڈی سے نیچے ہواور اگر چاروں یا کوئی سی تین کٹ گئیں تو حلال ہے اگر چہ گھنڈی سے او پر ہو۔ اگر چاروں یا کوئی سی تین کٹ گئیں تو حلال ہے اگر چہ گھنڈی سے او پر ہو۔

(فتاوي رضويه، ج20، ص219، رضا فالونڈيشن، لاہور)

بہارشر بعت میں ہے:

سوال: ذنح کرنے ہے جانور حلال ہونے کی کیاشرائط ہیں؟ جواب: ذنح ہے جانور حلال ہونے کے لیے چندشرطیں ہیں: (1) ذنح کرنے والا عاقل ہو۔ مجنوں یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہوان کا ذبچہ جائز نہیں اورا گرچھوٹا بچہ ذنح کو مجھتا ہوا وراس پرقدرت رکھتا ہوتو اس کا ذبیجہ حلال ہے۔ (2) ذیح کرنے والامسلم ہویا کتابی۔

(3) الله حزر جن کے نام کے ساتھ ذیج کرنا۔ ذیج کرنے کے وفت اللہ تعالیٰ کے تاموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور حلال ہوجائے گا یہی ضروری نہیں کہ لفظاللد (حزرمن) بی زبان سے کہے۔۔۔۔ تنہانام ہی ذکر کرے یانام کے ساتھ صفت بھی ذكركر مدونول صورتول مين جانورطال موجأتا بمثلًا الله اكبر، الله اعطه، الله اجل، الله الرحمن، الله الرحيم، ياصرف الله يا الرحمن يا الرحيم كهاى طرح سُبُحَانَ الله يا الحمد للله يا لآاله الاالله يرصف يجى طلال موجائكار الله حزد جن کا نام عربی کے سواد وسری زبان میں لیاجب بھی حلال ہوجائے گا۔

(4) خود ذرج كرنے والا الله عزر جلكا نام اپنى زبان سے كيم اگر بيخود خاموش ربا دوسرول نے نام لیااورا ہے یا دبھی تھا بھولا نہ تھا تو جانورحرام ہے۔

(5) نام الہی (حزد جن) لینے سے ذبح پر نام لینامقصود ہواور اگر کسی دوسر ہے مقصدكے ليے بسسم الله پڑھى اور ساتھ ہى ذبح كرويا اور اس پر بسسم الله پڑھنامقصود تبيس ہے تو جانور حلال نه ہوامثلاً چھینک آئی اور اس پر الے حمد مللہ کہااور جانور ذیح کر دیا اس پرنام الہی (عزدمیں) ذکر کرنامقصود نہ تھا بلکہ چھینک پرمقصود تھا جانو رحلال نہ ہوا۔ (6) ذنح کے وقت غیر خدا کا نام نہلے۔

(7) جس جانور کو ذنح کیا جائے وہ وفت ذنح زندہ ہواگر چہاس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باتی رہ گیا ہو۔ ذبح کے بعدخون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہاس سے اس کا زندہ ہونامعلوم ہوتا ہے۔

(بىيار شريعىت ملخصاً،حصه 15،ص313(314)

سوال: بكرى ذرى كى اورخون نكلامكراس ميس حركت پيدانه بوئى ، كياظم هي؟ جسواب : بکری ذرج کی اورخون تکلامگراس میں حرکت پیدانه ہوئی اگروہ ایہا خوان ہے جیسے زندہ جانور میں ہوتا ہے حلال ہے۔ (فتاوی سندید، کتاب الذبائع، ج 5، ص 286)

فيضان فرض علوم دوم المستحدد ال

سوال: بیار بکری ذرج کی صرف اس کے منہ کو حرکت ہوئی ، کیا تھم ہے؟ **جبواب**: بیار بکری ذرج کی صرف اس کے منہ کوحر کت ہوئی اور اگر وہ حرکت پی ہے کہ منہ کھول دیا تو حرام ہے اور بند کر لیا تو حلال ہے اور آئکھیں کھول دیں تو حرام اور بند . كركيس تو حلال اورياؤل پھيلا ديے تو حرام اور سميٹ ليے تو حلال اور بال كھڑے نہوئے تو حرام اور کھڑے ہو گئے تو حلال بعنی اگر سیجے طور پر اس کے زندہ ہونے کاعلم نہ ہوتو ان علامتول ہے کام لیا جائے اور اگر زندہ ہونا یقیناً معلوم ہے تو ان چیز وں کا خیال نہیں کیا جائے گا بہر حال جانور حلال سمجھا جائے گا۔ (فتاوی سندید، کتاب الذبائع، ج5، ص286)

سوال: کس چیز ہے ذرج کر سکتے ہیں اور کس ہے ہیں؟

**جواب**: ذنح ہراس چیز سے کر سکتے ہیں جورکیں کاٹ دے اورخون بہادے یہ ضرور تہیں کہ چھری ہی ہے ذنح کریں بلکہ هیچی (بانس کا چرا ہوا مکڑا)اور دھار دار پھر سے بھی ذرج ہوسکتا ہے صرف ناخن اور دانت سے ذرج نہیں کرسکتے جب کہ بیا بی جگہ پر قائم ہوں اور اگر ناخن کاٹ کرجدا کرلیا ہویا دانت علیٰجد ہ ہوگیا ہوتو اس سے اگر چہ ذیج ہوجائے گا مگر پھر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کواس سے اذبیت ہوگی۔ای طرح کند چھری ہے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے۔ (درمختار، كتاب الذبائع، ج 9، ص 494)

سوال: جانورکولٹانے کے بعد چھری تیز کرنا کیساہے؟

جواب استحب بہے کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کریں اور لٹانے کے بعد حچری تیز کرنا مکروہ ہے۔ (درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص494)

> سوال: جانورکوندن کی طرف تھیٹے ہوئے لے جانے کا کیا تھے ہے؟ جواب: جانورکو یاؤں پکڑ کر تھیٹتے ہوئے ندنے کو لے جانا مکروہ ہے۔

(درسختار، كتاب الذبائح، ج9، ص494)

سسوال : ذنح كرت بوئ حيرى حرام مغز تك پينج جائے يامركث كرجدا بو جائے، تو کیا تھم ہے؟ **جواب**: اس طرح ذنح کرنا کہ جھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سرکٹ کرجدا ہو جائے مکروہ وہ جبحہ کھایا جائے گالیعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں ۔

(بدايه ، كتاب الذبائح ، ج2، ص350)

عام لوگول میں بیمشہور ہے کہ ذرئے کرنے میں اگر سرجدا ہوجائے تو اس سرکا کھانا مکروہ ہے یہ کتب فقہ میں نظر سے ہیں گزرا بلکہ فقہا کا بیار شاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گااس سے مکروہ ہے یہ کتب فقہ میں نظر سے ہیں گزرا بلکہ فقہا کا بیار شاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گا۔

میں ثابت ہوتا ہے کہ سرجھی کھایا جائے گا۔

(بہار شربعت مصد 15، ص 315)

**سوال**: دورانِ ذرح جانورکو بلا فائدہ تکلیف پہنچانا کیہا ہے؟

جواب ہروہ فعل جس سے جانور کو بلا فائدہ نکلیف پنچے مکروہ ہے مثلاً جانور میں ابھی حیات باقی ہو تھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا ،اس کے اعضا کا ٹنا یا ذرج سے پہلے اس کے سرکو کھینچنا کہ رکیس ظاہر ہو جائیں یا گردن کوتو ژنا یو ہیں جانور کو گردن کی طرف سے ذرج کرنا مکروہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔

(بدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص 350)

جواب :سنت بيه كدذ نح كرتے وقت جانور كامند قبله كوكيا جائے اور ايبانه

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص495)

سسسوال : جس جانورکوذنځ کیا جار ہاہےاگروہ شکار ہےتو مزیدکن ہاتوں کا خیال رکھا جائے گا؟

(درمختار، كتاب الذبائع، ج9، ص495)

**سوال**: ذنځ اختیاری کن جانوروں میں ہوتا ہےاورذنځ اضطراری کن میں؟ **جواب**: ذنځ اختیاری گھریلو(یالتو) جانوروں میں ہوتا ہے جبکہ ذنځ اضطراری دشتی (جنگلی) جانوروں میں ۔

سسوال جنگل جانوراگر مانوس ہوجائے تو کیااس کا ذرج اضطراری کرسکتے

يں؟

جسواب جنگی جانوراگر مانوس ہوجائے مثلاً ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اوروہ مانوس ہوجائے مثلاً ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اوروہ مانوس ہوجائے ہیں ان کواس طرح ذرح کیا جائے جیسے پلاؤ جانور ذرح کیے جاتے ہیں لیمنی ذرح اختیاری ہونا ضرور ہے۔

(بدایہ، کناب الذبائع، ج 2، ص 350)

سوال: اگرگھر بلوجانوراگروشی ہوجائے تواس کا ذرخ اضطراری کرسکتے ہیں؟ جواب: اگرگھر بلوجانوروشی کی طرح ہوجائے کہ قابو میں نہ آئے تواس کا ذرخ اضطراری ہے کہ جس طرح ممکن ہو ذرخ کر سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر چو پایہ کنویں میں گر پڑا کہ اسے باقاعدہ ذرخ نہ کر سکتے ہوں تو جس طرح ممکن ہو ذرخ کر سکتے ہیں۔

(بدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص350)

سوال: كياعورت كاذبيح طلال ٢٠٠

جواب : فرج میں عورت کا وہی تکم ہے جومردکا ہے یعی مسلمہ یا کتا ہیہ عورت کا فہی تعلق ہے جومردکا ہے یعی مسلمہ یا کتا ہیہ عورت کا فہیجہ حلال ہے اور مشرکہ ومریدہ کا فہیجہ حرام ہے۔ (فتاوی ہندید، کتاب الذبائح، ج 5، ص 286) فتاوی رضویہ میں ہے:

عورت كاذبيحه جائز ہے جبكہ ذبح كرنا جانتى ہواور شريط حلت مجتمع ہوں۔

(فتاوي رضويه، ج8، ص332، مكتبه رضويه، كراجي)

سبوال : گوئے، اقلف (جس كاختنه نه ہوا ہو) اور برص كے مريض (سفيد

داغ دالے) کے ذبیحہ کا کیا تھم ہے؟

جواب : گوئے کا ذبیحہ طلال ہے اگروہ مسلم یا کتابی ہو، ای طرح اقلف کا لیعنی

فيضان فرض علوم دوم

جس كاختندنه بهوا بهوا ورابرص ليعني سيبيد داغ واليلے كاذبيحه بھي حلال ہے۔

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص497)

سوال:جن ك زبيدكا كيامم ب

جسواب جن اگرانسان کی شکل میں ہوتواس کا ذبیحہ جائز ہے اور انسانی شکل

(ردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص497)

. میں نہ ہوتواس کا ذبیحہ جائز نہیں ۔

سوال : مسلمان نے جانور ذرج کردیااس کے بعد مشرک نے اس پرچھری کھیر کھیری تو کیا تھم ہے؟ اس طرح اگر مشرک کے ذرج کیا اور اس کے بعد مسلم نے چھری کھیر دی تو کیا تھم ہے؟

جسواب : مسلمان نے جانور ذکے کر دیااس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیری تو جانور ذکے کر دیااس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیری تو جانور حرام ہی ہوچکا اور اگر مشرک نے ذکے کر ڈالا اس کے بعد مسلم نے چھری پھیر نے سے حلال نہ ہوگا۔ بعد مسلم نے چھری پھیر نے سے حلال نہ ہوگا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الذبائح، ج5، ص287)

سوال: ذن میں بسم اللہ نہ پڑھی تو جا نور حلال ہوگا یا نہیں؟

جواب : فن كرن مين قصد أسم الله نه كهي جانور حرام باورا كر بهول كراييا

ہوا جیسا کہ بعض مرتبہ شکار کے ذکے میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں بسم اللہ کہنا بھول جاتا

(مدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص347)

ہے اس صورت میں جانور حلال ہے۔

سوال : ذرج كرت وفت بسم الله كے ساتھ خدا كے علاوہ كانام بھی لياتو كيا تھم

جٍ?

عیں جانور حرام ہے کہ بہ جانور غیر خدا کے نام پر ذرئے ہوا۔ تیسری صورت بہ ہے کہ ذرئے سے پہلے مثلاً جانور کولٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیایا ذرئے کرنے کے بعد نام لیا تواس میں حرج نہیں جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعا میں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے اور حضورا قدس مدلی (لا نعالی معلبہ دمام اور حضرت سیدنا ابراہیم علبہ (لعد اولان مدم کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔

(بدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص348)

یبال سے معلوم ہوا کہ سَااُھِلَ لِغَیْرِ اللهِ بِه جورام ہاں کامطلب یہ ہے کہ ذنے کے وقت جب غیر خدا کا نام اس طرح لیا جائے گا اس وقت حرام ہو گا اور وہا ہی ہی ہے جب بھی غیر خدا کا نام لے دیا جائے ترام ہو جا تا ہے بلکہ یہ لوگ و مطلقا ہر چیز کورام کہتے ہیں جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے ان کا یہ قول غلط اور باطل محض ہے اگر ایسا ہو تو سب ہی چیز ہیں حرام ہو جا کیں گی۔ کھانے پینے اور استعال کی سب چیز وں پر لوگوں کے نام لے دیے جاتے ہیں اور ان سب کورام قرار دینا شریعت پر افتر ااور سلم کو زیر دی حرام کا مرتکب بنانا ہے معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے ، ہمرا، مرغ جواس لیے پالتے زیر دی حرام کا مرتکب بنانا ہے معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے ، ہمرا، مرغ جواس لیے پالتے ہیں کہ ان کو ذی کر کے کھانا پکوا کر کی ولی اللہ کی روح کو ایصال تو اب کیا جائز ہو گا یہ جائز اللہ میں وافل کرنا جہالت ہے کیونکہ مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اوس نے نگڑ ب الٰی غیرِ اللہ کی نیت کی ، ہٹ دھری اور مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اوس نے نگڑ ب الٰی غیرِ اللہ کی نیت کی ، ہٹ دھری اور سخت بد کمانی ہے مسلم ہرگز ایسا خیال نہیں رکھا۔ عقیقہ اور و کیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں بخت بد کمانی ہے مسلم ہرگز ایسا خیال نہیں رکھا۔ عقیقہ اور و کیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جن سطرح جانور دی کر تے ہیں اور بعض مرتبہ پہلے ہی ہے متعین کر لیتے ہیں کہ قال موقع جس طرح جانور دی کر کے جی اور ایک کیا جائے گا جس طرح ہانہیں ہے وہ بھی حرام نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں۔

(بىهار شريعت،حصه15،ص317)

سوال بهم الله کی (ه) کوظا برنه کیا تو کیا تھم ہے؟
جواب بهم الله کی (ه) کوظا برکرنا جا ہیے اگرظا برنه کی جیسا کہ بعض عوام اس کا

تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ (ہ) ظاہر نہیں ہوتی اور مقصود اللہ کا نام ذکر کرنا ہے تو جانور حلال ہےاوراگر بیمقصود نہ ہواور (ہ) کا حچھوڑ نا ہی مقصود ہوتو حلال نہیں۔

(ددالمحتار، كتاب الذبائع،ج9،ص503)

سسوال :اگرزبان سے بسم الله کهی اور دل میں بینیت حاضر نہیں کہ جانور ذیج كرنے كے كيے سم الله كہتا ہوں ، تو كيا حكم ہے؟

جسواب : اگرزبان ہے بسم اللہ کہی اور دل میں بینیت حاضر نہیں کہ جانور ذیح كرن كي كي ليم الله كم الله كم الله كم الله كان الورطلال ب- (در معنداد ، كتاب الذبائع ، ج 9 ، ص 504) سوال : بونت ذرج سم الله برُ صفي مين مذبوح جانور كاخيال كياجائے گايا

حھری وغیرہ جس سے ذبح کیا جارہااس کا؟

جسواب : ذبح اختیاری میں شرط بیہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت بسم الله پڑھے یہاں مدبوح پربسم الله پڑھی جاتی ہے بعنی جس جانور کوذنج کرنے کے لیے بسم الله پڑھی ای کوذ نے کر سکتے ہیں دوسراجا نوراس تشمیہ سے حلال نہ ہوگا مثلاً بمری ذبح کرنے کے کیے لٹائی اور اس کے ذبح کرنے کو بسم اللہ پڑھی مگر اس کو ذبح نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ دوسری بکری ذنح کردی پیرحلال نہیں ہوئی پیضرور نہیں کہ جس چھری سے ذنح کرنا جا ہتا تھا اور بسم الله پڑھ لی تواس سے ذکے کرے بلکہ دوسری حجری سے بھی ذکے کرسکتا ہے اور شکار كرنے ميں آلد پربسم الله پڑھی جاتی ہے بعنی اوی آلہ سے شكار كرنا ہوگا دوسرے ہے كريگا ، حلال نه ہوگامثلاً تیرچھوڑ نا جا ہتا ہے اور بسم اللّٰہ پڑھی مگر اس کور کھ دیا دوسرا تیر جلایا تو جانور حلال نہیں اورا گرجس جانور کو تیرے مارنا حیا ہتا ہے اوس کو تیز ہیں لگاد وسرا جانو راس تیر ہے (مدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص347)

سوال: كياذ ن كرن والى كاطرف سيكونى دوسرا بم الله يرد صكتاب؟ **جواب** :خود ذرج کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضرور ہے دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں یعنی دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے سے جانور طلال نہ ہوگا جبکہ ذائح نے قصداً ترک کیا ہواور دو شخصوں نے ذرج کیا تو دونوں کا پڑھناضروری ہےا یک نے قصداً ترک کیا تو جانور حرام ہے۔ (ردالمحتار، كتاب الذبائح، ج2، ص504)

سوال : دوسرے سے ذیح کرایا اور خودا بناہاتھ بھی چھری پرر کھ دیا کہ دونوں نے مل کرذنے کیا توبسہ الله کہنائس برواجب ہے؟

جسواب : دوسرے سے ذیح کرایا اور خود اپناہاتھ بھی جھری پرر کھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذرج کیا تو دونوں پر ہسہ اللہ کہنا واجب ہے ایک نے بھی قصداً جھوڑ دی یا بی خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت دونوں صورتوں میں جانور (ردالمحتار، كتاب الذبائح، ج2، ص504)

معین (مددگار) ذانح ہے یہی مراد ہے کہ ذبح کرنے میں اس کامعین (مددگار) ہولیعنی دونوں نے مل کر ذبح کیا ہودونوں نے حجیری پھیری ہومثلاً ذائح کمزور ہے کہاس کی تنہا توت کامنہیں ڈے گی دوسرے نے بھی شرکت کی دونوں نے مل کر حچری چلائی۔اگر د وسراشخص جانو رکوفقط بکڑے ہوئے ہے تو ہمعین ذائح نہیں اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کو پچھ دخل نبیں۔ بیا گریز هتاہے تواس کا مقصد بیہ دوسکتاہے کہذائے کوبسم اللہ یاد آجائے اور پڑھ (بېار شريعت،حصه15،ص318)

سوال: بسم الله يرصف اور ذري كرنے ميں زيادہ فاصليہ وكيا تو كياتكم ہے؟ جسسواب بسم الله كہنے اور ذبح كرنے كے در متان طويل فاصله نه ہواور مجلس بدلنے نہ پائے اگر مجلس بدل مئی اور تمل کشیر جے میں پایا گیا تو جانور حلال نہ ہوا۔ ایک لقمہ کھایا یا ذراسایانی پیایا حچری تیز کرلی بیمل قلیل ہے جانوراس صورت میں طلال ہے۔

(درميختاروردالمحتار، كتاب الذبائع، ج9،ص504)

سهوال : کیادو بکریوں کواکٹھالٹا کرایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ذیح کر سکتے

جواب: دو بكريول كويني او يرلثا كردونول كوايك ساته بهم الله يره كرذ الحكرديا

فيضان فرض علوم دوم علم معلوم دوم علم معلوم دوم علم دوم

دونوں طلال ہیں اور اگر ایک کو ذرج کر کے فوراً دوسری کو ذرج کرنا جا ہتا ہے تو اس کو پھر بسم اللّہ پڑھنی ہوگی پہلے جو پڑھ چکا ہے وہ دوسری کے لیے کافی نہیں۔

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص504)

سوال: بمری ذری کے لیے لٹائی تھی بسم اللہ کہہ کر ذریح کرنا جا ہتا تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گئی پھراسے پکڑ کے لایا اور لٹایا تو اب کیا پھر بسم اللہ یڑھنا پڑے گی؟

جواب: بری ذرج کے لیے لٹائی تھی ہم اللہ کہہ کر ذرج کرنا چا ہتا تھا کہ وہ اٹھ کر بھا۔
بھاگ گئی بھراسے بکڑے لایا اور لٹایا تو اب بھر ہم اللہ بڑھے بہلے کا بڑھنا ختم ہوگیا۔
یوبیں بکریوں کا گلہ (ریوڑ) دیکھا اور ہم اللہ بڑھ کران میں سے ایک بکری بکڑ لایا اور ذری کے بین بکری بیٹر لایا اور ذری کر دی ای فقت قصد آہم اللہ ترک کر دی یہ خیال کر کے کہ بہلے پڑھ چکا ہے بکری حرام ہوگئی۔
(فتادی ہندیہ، کنار الذبائع ہے 5، ص 289)

**سوال**:گھریلوجانوراگر بھاگ جائے ،کسی طرح قابومیں نہ آئے تواہے ذیح اضطراری کے ساتھ ذیح کر سکتے ہیں؟

جواب: پلاؤ جانوراگر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تواس کے لیے ذک اضطراری ہے بعنی تیر یا نیزہ وغیرہ سے بہنیت ذک ہم اللہ بڑھ کر ماریں اوراس کے لیے گردن میں بی ذک کرنا ضرور نہیں بلکہ جس جگہ بھی زخی کردیا جائے کافی ہے۔ یو ہیں اگر جانور کو ئیں میں گر گیا اس کو نیزہ وغیرہ سے بہنیت ذک ہم اللہ کہ کر ہلاک کردیں ذک ہوگیا۔ ای طرح اگر جانوراس پر جملہ آور ہوا جیسا کہ تھینسے اور سانڈ اکثر جملہ کردیے ہیں ان کو بھی اس طرح ذک کیا جاسکتا ہے اور اگر محفل اپنے سے دفع کرنے کے لیے اسے نیزہ ماراذن کی کرنا مقصود نہ تھا تو جانور حرام ہے۔ (در سحتار ور دالسمتار، کناب الدبائح، جو، می 604) ماراذن کی کرنا مقصود نہ تھا تو جانور حرام ہے۔ (در سحتار ور دالسمتار، کناب الدبائح، جو، می 604) ماراذن کی کرنا مقصود نہ تھا تو جانور حرام ہے۔ (در سحتار ور دالسمتار، کناب الدبائح، جو، می مری یا گائے بھاگئی تو کیا اسے ذکا اضطراری کے ساتھ ذن کی کرنے ہیں؟

جواب: آبادی میں اگر بری بھاگ گئ تواس کے لیے ذی اضطراری نہیں ہے

فیضان فرض علوم دوم کہ بکری پکڑی جاسکتی ہے اور میدان میں بھاگ گئ تو ذیخ اضطراری ہوسکتا ہے اور گائے، نیل ، اونٹ اگر بھاگ جائیں تو آبادی اور جنگل دونوں کا ان کے لیے یکساں تھم ہے ہوسکتا ہے کہ آبادی میں بھی ان کے پکڑنے پرقدرت نہ ہو۔ (ہدایہ، کتاب الذہائے ہے کہ میں 25مں مقال

سوال: اگرمرغی از کر درخت پر جلی گئی اورا سے تیر مارکر ہلاک کیا تو کیا تھم ہے؟ ،ای طرح کبوتر از گیا اورا سے تیر مارکر ہلاک کر دیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: مرغی اڑکر درخت پر چلی گئی اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کرا سے تیر مار کر ہلاک کیا اگر اس کے جاتے رہے کا اندیشہ نہ تھا تو نہ کھائی جائے اور اندیشہ تھا تو کھا سکتے ہیں کہ اس صورت میں ذکح اضطراری ہوسکتا ہے۔ کبوتر اڑگیا اگر وہ مکان پر واپس آسکتا ہے اور اسے تیرسے مارا اگر تیر جائے ذکح پر لگا کھایا جاسکتا ہے ورنہ نہیں اگر وہ واپس نہیں آسکتا تو بہرصورت کھایا جاسکتا ہے۔

(فتاوى خانيه، كتاب الصيد والذبائع، ج4، ص338)

سوال: گائے یا بحری ذرج کی ،اس کے پیٹ میں بچہ نکلا،اس کا کیاتھم ہے؟
جسواب: گائے یا بحری ذرج کی اوراس کے پیٹ میں بچہ نکلاا گروہ زندہ ہے

ذرج کردیا جائے حلال ہوجائے گا اور مراہوا ہے تو حرام ہے،اس کی ماں کا ذرج کرنااس کے حلال ہوجائے گا ور مراہوا ہے تو حرام ہے،اس کی ماں کا ذرج کرنااس کے حلال ہوجائے گا ور مراہوا ہے تو حرام ہے،اس کی ماں کا ذرج کرنااس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں۔

(در مختار، کتاب الذبائع ،ج 9، می 507)

سوال :جانورکوذن کیاوہ اٹھ کر بھا گااور پانی میں گرکر مرگیایا او نجی جگہ ہے گر کرمرگیا،اس کا کھانا کیسا؟

جواب: جانورکوزن کیاوہ اٹھ کر بھا گااور پانی بیں گرکر مرگیایا او نجی جگہ ہے گر کرمرگیا اس کے کھانے میں حرج نہیں کہ اوس کی موت ذرئے ہی سے ہوئی پانی میں گرنے یا لا ھکنے کا اعتبار نہیں۔ (فتاوی ہندید، کتاب الذہائے میے 5، میں 290)

سوال : زنده طلال جانور کاکوئی فکر اکاث کرجدا کرلیا، اس کے کھائے کا کیا تھم

ج؟

جواب : زندہ جانور سے اگر کوئی کلڑا کاٹ کر جدا کرلیا گیا مثلاً دنبہ کی چکی کاٹ لی یا اونٹ کا کو ہان کاٹ لیایا کسی جانور کا پیٹ بھاڑ کر اوس کی کلیجی نکال لی یہ کلڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگر چہ ابھی چمڑالگا ہوا ہوا ورا گر گوشت سے اس کا تعلق باقی ہے تو مردا رہیں یعنی اس کے بعدا گر جانور کوذئ کرلیا تو یہ کلڑا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ (درسختارور دالمعنار، کتاب الذبائع، ج 9، ص 516,517)

سیسوال: جانورکوذنج کرلیا ہے مگرابھی اس میں حیاۃ باقی ہے اس کا کوئی مگزا کاٹ لیا،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟

جسواب : جانورکوذن کرلیا ہے مگرا بھی اس میں حیاۃ باتی ہے اس کا کوئی مگرا اس میں حیاۃ باتی ہے اس کا کوئی مگرا کا کاٹ لیا بیر حرام نہیں کہ ذن کے بعد اس جانور کا زندوں میں شار نہیں اگر چہ جب تک جانور ذن کے بعد مصندانہ ہوجائے اس کا کوئی عضو کا ٹنا مکروہ ہے۔

(درمختارور دالمحتار، كتاب الذيائح، -9، ص517)

سوال: زندہ مجھی میں سے ایک کھڑا کا ٹیا، اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟

جسواب : زندہ مجھی میں سے ایک ٹھڑا کا ٹیا یہ حلال ہے اور اس کا نے سے
اگر مجھی یانی میں مرگئ تو وہ بھی حلال ہے۔

(بدایہ، کتاب الذینے نے 2، ص 354)

سے الے:جن جانوروں کا گوشت کھایانہیں جاتا کیاان کا گوشت وغیرہ ذیج شرعی سے پاک ہوجائے گا؟

جواب : جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذرخ شرعی ہےان کا گوشت اور چرایا کہ جوجا تا ہے گرخز بر کہاں کا ہر جزنجس ہےاور آ دمی اگر چہطا ہر ہےاں کا استعال ناجا تزہے۔

(در مختار اکتاب الذبائے اج 9، ص 513)

ان جانوروں (انسان اور خزیر کے علاوہ) کی چربی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پراستعال کرنا جا ہیں تو ذیح کرلیں کہ اس صورت میں اس کے استعال سے بدن یا کپڑانجس نہیں ہوگا۔

## قربانی کے فضائل

**سوال**: قربانی کے چھ فضائل بیان فرمادیں۔

جواب: قربانی کے فضائل پر مشمل کھا حادیث کریمہ درج ذیل ہیں:

(1) ام المونين حضرت سيدتنا عائشه صديقة رضى (لا نعابي على سے روايت به نبی كريم صلى (لا نعابی علیه وزار دسم نے ارشا و فرمايا: (مَا عَمِلَ آدَمِي مِنْ عَمَلَ يَوْمَ النَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُّ ونِهَا وَأَشُعَادِهَا وَأَضُعَادِهَا وَأَضُلَا فِهَا، وَأَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِمَعَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَدْضِ، فَطِيبُوا بِهَا وَأَضُلَا فِهَا، وَأَنَّ اللَّهُ مَنَ اللَّهِ بِمَعَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَدْضِ، فَطِيبُوا بِهَا وَأَضُلَا فَهَا، وَأَنَّ اللَّهُ مَا اللهُ عَرَجِهِ كَن د يك خون بها نے سے زياده محبوبنين ہے اور وہ جانور قيامت كے دن اپنينگوں، بالوں اور كھرول كے ساتھ محبوبنين ہے اور وہ جانور قيامت كے دن اپنينگوں، بالوں اور كھرول كے ساتھ آئے گا اور قربانى كا خون زين پر گرنے ہے پہلے الله حرد مِن كى بارگاہ مِن بَينِ جاتا ہے لہذا خوشدلى سے قربانى كيا كرو۔

وترسدي أكتاب الاضاحي الناب في فصل الاضعيد الجمام 83 مسطبوعه منصطفي البابي المصدر الإضافي البابي المستراك سناد الرساحة المربيد الاضعية المحمد المستراك سناد المستن الرساحة الماميد المستدرك اكتاب الاضاحي الحاص 247 دارالكتب العلميد البروت)

(2) حضرت سيد نازيد بن ارقم رض ولد نعالى حد فرمات بين: (قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى وَلَدُ نعالَى حَدَ فرمات بين: ((قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْاَضَاحِيُّ؟ قَالَ: اللَّهُ أَبِيكُهُ أَبِيكُهُ اللَّهِ عَمَا لَا اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالُوا: فَالْمُوفُ؟ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصَّوفِ حَسَنَة ) ترجمه: صحابه كرام حديم (لا فولان في رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِي عَلَى اللَّهِ قَالَ: بِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَ

(سنن ابن ماجه،باب ثواب الاضحية،ج2،ص1045، داراحياء الكتب العربيه، بيروت) (3) حضرت سيدنا امام حسن بن على رضى (لله نعالى عنها يسعروايت ب،رسول الله صلى الله نعالى عليه ولاد ومع في ارشاوفر مايا: ( ( مَن ضَحَّى طَيَّبةً بهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا لِلْصَحِيَّتِهِ ؛ كَانَتُ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ) ترجمه :جوثواب كي اميديرخوشد لي عقرباني كرے تووہ قربانی اس کے لئے جہنم سے تجاب ہوگی۔

(المعجم الكبيرللطبراني،حسن بن حسن بن على رضي الله عنهم،ج 3،ص84،مكتبه ابن نيميه، القاهره الممجمع الزوائد، باب فضل الاضحيه، ج 4، ص17، سكتبة القدسي، القاهره الترغيب الترسيب للمنذري، كتاب العيدين والاضحية، ج2، ص100، دارالكتب العلميه، بيروت)

(4) حضرت سيدناعلى المرتضى رضى (لله نعالى عنه سے روايت ہے، نبي ياك ملى (لا نعالى على ولا ومل في ارشا وفر ما يا: ( (أيَّهَا النَّأْسُ صَحُّوا وَ احْتَسِبُوا بِهِمَانِهَا، فَإِنَّ الدَّعرَ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَرَ بِنَ ) ترجمہ: لوگو! قربانی کرواوران کے خون پر تواب کی امید کرئے ہوئے مبر کرو کیونکہ خون اگر زمین پر گرے تو اللہ جرد جن کی حفاظت میں گرتاہے۔

(طبراني اوسط، سن يقية سن اول اسمه ميم، ج 8، ص176 ، دارالحرمين ، القاسره ٢٠ الترغيب الترميب للمنذري، كتاب العيدين والاضعية، ج2 ، ص100، دارالكتب العلميه، بيروت الممجمع الزوائد، باب فضل الاضحيه، ج 4، ص 17، مكتبة القدسي، القاسره)

(5) حضرت سيدنا ابن عباس رمي (لله نعالي نعنها بسيروايت ہے،حضور نبي اكرم صلى (لله نعالى علبه ولاله وسلم في ارشادفر ما يا: ( (مَا أَنْفَقْتُ الْوَرِقَ فِي شَيْءٍ أَحَبَ إِلَى اللّهِ مَن نَجِيدٍ يُنْحُرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ)) ترجمہ:عيد كدن قرباني ميں خرج كرنا الله ورم كوسب \_ زیادہ محبوب ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني مسندابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما ﴿ 11،ص17، سكتبه ابن تيميه القاهره المالترغيب الترسيب للمنذري كتاب العيدين والاضحية ، ج 2 ، ص100 ، دار الكتب العلميه بيروت المهم الزوائد والدوال فضل الاضحيه ،ج 4، ص17 ومكتبة القدسي القابرد)

(السسندرك ، كتباب الاضباحي ، بهاب يسغفر لمن يضحى عند اول قطرة تقطرمن الدم، ج 4، ص 247 دارالكتب العلميه، بيروت الامجمع الزوائد، باب فضل الاضحيه ، ج 4، ص 17، مكتبة القدسى ، الفاهره)

(7) حفرت سيدناعلى رضى (لد نعالى حد مروى من حضور في پاك منى (لد نعالى حد درلا دسم في الد نعالى عدد درلا دسم في الد نعالى عدد درلا دسم في الرافعة والله على الله على الد نعالى عدد درلا دسم فيال إلفي الحيامة في في الله عن الله عن دم الله عن الله عن الله عنه والله الله عنه المعلمة في من والله الله الله الله الله عنه الله عنه في من الله عنه والناس عامة وقال الله الله الله عنه والناس عامة وقال الله الله عنه والد نعالى الله عنه والد نعالى عنه والناس عامة وقال الله عنه والناس عامة وقال الله الله عنى والناس عامة وقال الله عنه والد نعالى عنه دولا وسم الله عنه والناس عامة وقال الله عنه والد نعالى حدون كا بها قطره الله عنه والد نعالى حدون كا بها قطره الله والله والله الله والله وال

فيضان فرض علوم دوم المستعدد ال

عدد دلاً دملے کے ساتھ خاص ہے کیونکہ میہ ہر خیر کے ساتھ خاص کئے جانے کے اہل ہیں یا یہ بشارت آل محمد صلی لاللہ منائی عدبہ دلاً دملے کے لئے خصوصاً اور دیگر مسلمانوں کے لئے عموماً ہو ، بشارت آل محمد صلی لاللہ منائی عدبہ دلاً دملے کے لئے خصوصاً اور دیگر مسلمانوں کے لئے عمومی طور پر ہے۔ ؟ فرمایا: آل محمد کے لئے بالحضوص اور دیگر مسلمانوں کے لئے عمومی طور پر ہے۔

(السنن الكبرى للبيهقى باب مايستحب للمرء من ان يتولى ذبع نسكه او يشهده ب 9، ص 476 دارالكتب العيدين والاضحية ب 2، ص م 476 دارالكتب العلميه بيروت الم التربيب للمنذرى، كتاب العيدين والاضحية ، ج 2، ص م 100 دارالكتب العلميه بيروت)

(8) حضرت براءرض (لله نعالی عنه سے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی (لله نعالی علبه دلاً درم کو (عیدالانٹی کے دن) خطبہ میں بیفرماتے ہوا سنا: ((اِنَّ أَوَّلَ مَا نَبِّهُ مَا نَبِّهُ مَا نَبِّهُ اَنْ نَصَلَّی ، ثُمَّ نَدُجِع ، فَنَنْ حَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَلُ أَصَابَ مَا نَبِّهُ مَا فَقَلُ أَصَابَ سُنتنَا)) ترجمہ: آج ہم اپناس دن کا آغازیوں کریں گے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس آ کرقربانی کریں گے ،جس نے بیکام کیا تواس نے ہماری سنت کو پالیا۔

(صحيح بخارى،باب سهنة العيدين لاسل الاسلام،ج2،ص16،مطبوعه دار طوق النجاة)

فيضان فرض علوم دوم

### سابقه امتون میں قربانی

**سوال**: كيا قرباني كاعمل سابقه امتوں ميں بھي رائج تھا؟ ·

جواب: بی بان افر بانی کاعمل سابقدامتوں میں بھی رائے تھا چنانچ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَلِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا دَزَقَهُمْ مِنُ بھیسمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ ترجمہ كنز الايمان: اور ہرامت كے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کداللہ کانام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چو پایوں پر(ان کے ذرئے کے وقت)۔ کداللہ کانام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چو پایوں پر(ان کے ذرئے کے وقت)۔ (ب71 مسورة العج، آبت 34)

ما بیل اور قابیل کی قربانیا<u>ں</u>:

علَماءِ سِيَرِ وأُخبار كابيان ہے كەحضرت ﴿ الْحِصْلُ مِينِ الْكِ لِرُكَا الْكِ لُوكَا بِيدا ہوتے تصاورا یک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا اور جب که آ دمی صرف حضرت آ دم علبه (لهلا) کی اولا دمیں منحصر یتھے تو منا کھت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی ای دستور کےمطابق حضرت آ دم عدر لاندائ نے قابیل کا نکاح لیودا ہے جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور ہابیل کا اقلیما ہے جو قابیل کے ساتھ بیدا ہوئی تھی کرنا جا ہا، قابیل اس پرراضی نه ہوااور چونکه اقلیما زیادہ خوبصورت تھی اس لئے اس کا طلب گار ہوا۔حضرت آ دم عد الدلاك نے فرمایا كه وہ تيرے ساتھ پيدا ہوئى للبذا تيرى بہن ہے اس كے ساتھ تيرا نكاح حلال نبيس، كہنے لگارية آپ كى رائے ہے الله تعالى نے سے منہيں ديا، آپ نے فرمايا توتم دونوں قربانیاں لاؤجس کی قربانی مقبول ہوجائے وہی اقلیما کا حقدار ہے، اس زمانہ میں جوقر بانی مقبول ہوتی تھی آسان ہے ایک آگ اُز کراس کو کھالیا کرتی تھی ، قابیل نے ایک انبارگندم اور ہابیل نے ایک بری قربانی کے لئے پیش کی ، آسانی آگ نے ہابلک قربانی کو لیااور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی،اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض وحد پیدا ہوا۔ جب حضرت آ دم علبہ (لدلا) ج کے لئے مكتر مرتشریف لے سے تو قابیل نے ہا بیل سے کہا کہ میں جھے کوئل کروں گا، ہابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگااس کئے کہ تیری قربانی

مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی اور تو اقلیما کا مستحق تھہرااس میں میری ذکت ہے۔

ہائیل نے کہا کہ اللہ ای سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے یعنی قربانی کا قبول کرنا اللہ
کا کام ہے وہ متھیوں کی قربانی قبول فرما تا ہے تو متھی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی ، یہ خود
تیر سے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے۔ اگر تو اپناہاتھ مجھ پر بڑھا ہے گا کہ مجھے
قبل کر ہے تو میں اپناہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ مجھے قبل کروں (باوجود یکہ میں تجھ ہے تو ی و ،

توانا ہوں بیصرف اس لئے کہ ) میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سار سے جہان کا مالک ہے۔

توانا ہوں بیصرف اس لئے کہ ) میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سار سے جہان کا مالک ہے۔

توانا ہول بیصرف اس لئے کہ ) میں اللہ سے ڈرتا ہوں کو سار سے جہان کا مالک ہے۔

کھر قابیل نے نفس کے ورغلانے میں آ کر ہائیل کوئل کر دیا قبل کرنے کے بعد

متحیّر ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، مدّ سے تک لاش

کوئیشت برلا دے پھرا۔

مروی ہے کہ دو کو ہے آپس میں لڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا کھرزندہ کو سے نے اپی منقار (چونج) اور پنجوں سے زمین گرید کرگڈھا کیا،اس میں مرے ہوئے کو ڈال کرمٹی سے دبا دیا، یہ دبکھ کر قابیل کومعلوم ہوا کہ مُر دیے کی لاش کو دفن کر دیا۔
کرنا چاہئے چنانچے اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔

(خزائن العرفان سورة المائده ، تحت الآيات 27 تا 31

قَرَآنُ عَلَيْمِ مِن الْحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَى آهَمَ بِالْحَقَّ إِذُ قَرَبَا قُرُبَانَا فَتُنَقَبِّلُ مِنُ الْحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ مِنَ الْمُتَّقِينِ 0لَئِن بَسَطُتَ إِلَى يَعَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ مِنَ الْمُتَّقِينِ 0لَئِن بَسَطُتَ إِلَى يَعَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ مِنَ الْمُتَّقِينِ 0لَئِن بَسُطُتَ إِلَى يَعَدَى اللَّهُ وَبَ الْعَالَمِينَ 0إِنِّى أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنَّهِى وَإِثْمِكَ لِلَّاقُتُكُونَ مِن أَصُحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 0فَطُوَّ عَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ فَتَكُونَ مِن أَصُحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 0فَطُوَّ عَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ فَتَكُونَ مِن أَصُحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 0فَطُوَّ عَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ فَتَكُونَ مِن الْحَاسِرِينَ 0فَبَعَتُ اللَّهُ غُرَابًا يَبُحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِينَهُ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصُبَعَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 0فَبَعَتُ اللَّهُ غُرَابًا يَبُحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِينَهُ وَيَعِنُ لَهُ اللَّهُ مُوالِى سَوءَةً أَجِيهِ قَالَ يَا وَيُلَتَا أَعَجَزُتُ أَن أَكُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ كَيْتَا أَعْجَزُتُ أَن أَكُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ كَيْسَ مُ وَالِى عَلَى اللَّهُ عَرَابًا مَا وَيُلَتَا أَعْجَزُتُ أَن أَكُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ

ارد فيضان فرض علوم دوم " معهده معهده معهده المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة المعهدة

فَأُوَادِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ٥ ﴿ رَجمه: اورانبيس برُه كرساوَآ دم ك د وبیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی توایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی بولاقتم ہے میں تھے آل کردوں گا کہااللہ ای سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے ، بے شک اگرتوا بناہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے ل کرے تو میں اپناہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے تاکروں میں اللہ ہے ڈرتا ہوں جو ما لک ہے سارے جہان کا، میں تو بہ جا ہتا ہوں کہ میرااور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی بلہ پڑے تو تو دوزخی ہوجائے اور بےانصافوں کی یہی سزاہے، تو اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے آل کا جاؤ دلایا تو اسے آل کردیا تو رہ گیا نقصان میں ،تو اللہ نے ایک کو ابھیجاز مین کریدتا کہ اسے دکھائے کیونکرایے بھائی کی لاش چھیائے بولا ہائے خرابی میں اس کو سے جیسا بھی نہ ہوسکا کہ میں اینے بھائی کی لاش چھیاتا تو يجتا تاره گيا ـ (ب6 ، سورة المائد، أيت 27 تا 31)

# حضرت ابراجيم عليه (لدلا) كي قرباني:

حضرت ابراہیم علبہ (لہلا)نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی وعامائگی،اللہ تعالیٰ کی طرف ے بیٹے کی بشارت دی گئی، بڑھا ہے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل جیسا فرزند عطافر مایا ،خوشی کی انتهانه رہی ،مگر جب بیٹا تیرہ سال کا ہواتو حضرت ابراہیم عدر (ندلا) نے يوم ترويحه (آثھ ذوالحجہ) كورات خواب ديكھا كه كوئي كہنے والا كہدر ہاہے كه آپ كارب آپ کو بیٹے کے ذریح کرنے کا حکم فرمار ہاہے، یہی خواب آپ نے اگلی دوراتوں میں بھی دیکھا، (کیونکہ انبیاء عدیم (لدلا) کا خواب جحت ہوتا ہے لہذا) آپ عدبہ (لدلا) نے بیٹے کے ذ نح كرنے كا پختداراده كرليااوراينے بينے كواس مطلع فرمايا، فرمال بردار بينے ميں اپنے آپ کوفورا قربانی کے بخوشی پیش کردیا،آپ اینے صاحبزادے کووادی منی میں لے گئے ،اور چبرے کے بل لٹادیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حچری چلا دی ،مگر اللہ تعالیٰ کے تھم ہے حچری نے ذرخ نہ کیا (ایک روایت میں ہے کہ چھری اور گردن کے درمیان تا نے کی پلیٹ حائل ہو گئے ،جس کے باعث چھری اپنا کام نہ کرسکی ) ، پھراللّہ تعالیٰ نے ایک جنتی مینڈھا صاحبزاوے کے فدیئے کے طور پر بھیجا ، جسے آپ علیہ (لدلا) نے ایپ دست مبارک سے ذرح فر مادیا۔

قرآن مجيد مين اس واقعه كواس طرح بيان فرمايا: ﴿ رَبِّ هَــبُ لِـــيُ مِــنُ الصَّلِحِينُ ٥ فَبَشَّرُنهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ ٥ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْنَ قَالَ يَبُنَىَّ إِنِّي أَرِي فِي الْـمَـنَامِ أَنَّى أَذُبَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرِي قَالَ يَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِي إِنُ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَـلَمَّآ اَسُلَمَا وَ تَلَّه لِلْجَبِينِ ٥ وَنَدَيُنهُ اَنُ يَابُرُهِيُمُ ٥ قَـٰدُ صَـٰدَّقُـتَ الرُّءَيَّا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ ٥إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْبَلَـوُا الْمُبِينُ ٥وَ فَلدَيْنهُ بِذِبُحِ عَظِيمٍ ٥وَ تَرَكَنا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ٥ سَلمٌ عَلَى اِبُراهِيُمَ ٥ كَــلَالِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ٥ إِنَّه مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ٥ ﴿ رَمْهُ كُز الایمان: (حضرت ابراہیم عدبہ (لہلا) نے عرض کیا)الہی مجھے لائق اولا دو ہے یو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مندلڑ ہے کی ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا ،کہااے میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں ،اب تو دیکھے تیری کیا رائے ہے کہاا ہے میرے باپ سیجئے جس بات کا آپ کو تکم ہوتا ہے خدانے جا ہاتو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ توجب ان دونوں نے ہمارے تھم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بکل لٹایا اس وقت کا حال نہ بوچھاور ہم نے اسے ندا فر مائی کہ اے ابراہیم بیٹک تو نے خواب سے کر دکھایا ہم ایبا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بیٹک بیروش جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدید میں دے کراہے بیالیااور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ،سلام ہوابراہیم پر،ہم ایبا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو ، بیتک وہ ہمار سے اعلَی ورجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ (ب23مسورة الصفات أیت 100 تا 111) قوم مویٰ کی قربانی:

حضرت موی عدر (اسلام) کی قوم میں بھی قربانی رائج تھی،قرآن پاک میں قوم موی کے بارے میں رسول پراس وقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کا قول بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی رسول پراس وقت تک ایمان نہیں لا کیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاوے جس کوآگ کھا جائے۔

قرآن مجيد ميں ہے: ﴿ اَلَّهٰ فِينَ قَالُوۤ ابنَ اللهَ عَهِدَ اِلْيُنَآ اَلَّا انُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتْمَى يَاتِينَا بِقُورُ بَانِ تَاكُلُهُ النَّارُ قُلُ قَدْ جَآء كُمُ رُسُلٌ مَّنُ قَبُلِى بِالْبَيّنَةِ وَبِالَّذِي فَالَةُ مُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ النَّارُ وَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( پ 4،سورة ال عمران، أيت183)

اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی (لا معانی علیہ درالہ درم ہے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو مدعی رسالت الی قربانی نہ لائے جس کو آسان سے سفید آگ از کر کھائے اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں اس پر ہیم آتیت نازل ہوئی اوران کے اس کذب محض اورافتر اء خالص کا ابطال کیا گیا کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام ونشان بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کی تقد بق کے لئے مجز ہ کا فی ہے کوئی مجز ہ دکھایا اس کے صدق پر دلیل قائم ہوگی اور اس کی تقد یق کرنا اوراس کی نبوت کو مانالازم ہوگیا اب کی خاص مجز ہ کا اصرار جمت قائم ہونے تقد بی کی تقد بن کی تقد بن کی تقد ان کا انکار ہے۔ (ان کی اس بات کار ذبیس کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء مجز ہ دکھاتے تھے بلکہ ان سے فرمایا کہ سابقہ انبیاء عظیم (دلاز) جب تمہارے پاس یہ والا مجز ہ کے کر آئے تو تم نے انبیں شہید کیوں کیا اور ان پر ایمان کیوں نبیس لائے ) جب تم مجز ہ کے بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا یہ نے بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا یہ نے بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا بیت بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا بیا نے بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا بیا نے بینشانی لانے والے انبیاء کوئل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تابت ہوگیا کہ تمہارا بی

(تفسير خزائن العرفان تحت الآية المذكوره)

دعو ی حجوثا ہے۔

# حضرت سليمان عليه السلام كى قربانيال:

(مجمع الزوالداناب الصلاة في المستجداح 4، ص7، مكتبة القدسي، القابره)

# حضرت عبدالمطلب كي قرباني:

(المستدرك على الصحيحين،ذكر اسماعيل بن ابرابيم عليهماالسلام، ج 2، ص604، دار الكتب العلميه،بيروت)

340

فيضان فرض علوم دوم

## قربانی کا وجوب اور اس کی شرائط

سوال: شرع طور پرقربانی کا کیاتھم ہے؟

جواب : (اگروجوبةِ مربانی کی شرائط پائی جائیں تو) قربانی واجب ہے اوراس

کا وجوب قر آن وحدیث سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر(1):

قرآن وحدیث میں قربانی کرنے کا تھم آیا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے ﴿فَصَلَّ لِوَبِّکَ وَانْحَوُ ﴾ ترجمہ:اینے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی سیجئے۔

(ب30،سورة الكوثر، أيت2)

حضرت عائشہ رضی (لله نعالی عنها ہے روایت ہے، رسول الله صلی (لله نعالی علبه ولاله دراله معلی علبه ولاله معلی علبه ولاله معلی علبه والله معلی علبه والله معلی کرواورخوش ولی ہے درسے ارشا دفر مایا: (ضَعُوا، وَطَیبُوا بِهَا أَنْفَسَكُم )) ترجمہ: قربانی كرواورخوش ولی ہے درسے اردان، 4، میں 388، ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه، كراجی)

حضرت علی رضی (لله نعابی معند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی (لله نعابی علیہ دلالہ دسلے نے ارشادفر مایا: ((یکا آٹیھا النّاس، ضَعَّوا)) ترجمہ: اے لوگو! قربانی کرو۔

(معجم اوسط من بقیة من اول اسعه میم من اسمه موسیٰ بج8 من 176 دارالحرمین ، القاهره) اورامر( تحکم وینا) وجوب کے لئے ہوتا ہے۔

مبسوط میں ہے:

جاری دلیل قربانی کے وجوب میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے ﴿ فَصَلَّ لِسرَ بُنگَ وَ انْعَحَرُ ﴾ یعنی قربانی کرو،اورامروجوب کا نقاضا کرتا ہے۔

(مبسوط ،باب الاضحيه،ج12،ص11،مكتبه رشيديه، كوثثه)

دلیل نمبر(2):

قربانی نه کرنے پر حدیث میں وعید وارد ہے اور یہ بھی ولیل وجوب ہے۔رسول اللہ صلی (لله مَعالی علبه ولآلہ دملے نے ارشا وفر مایا: ((مَنْ حَسَانَ کَ سُعَتُهُ وَکَمْ یُسْطَهُ فَلَا يغربن مصلانا)) ترجمه: جس مين وسعت مواور قرباني نه كرے وہ ماري عيد گاہ كے قريب

نه آئے۔ (ابن ماجه اباب الاضاحی واجبة ام لا اس 226 قدیمی کنب خانه، کراچی) میسوط میں ہے: 'وَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَلَمُ يُضَعِّ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّلانًا وَ إِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُولُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاجِبِ ''ترجمہ: (مَدُكُوره بِاللهِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّلانًا وَ إِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُولُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاجِبِ ''ترجمہ: (مَدُكُوره بِاللهِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّلانًا وَ إِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُولُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاجِبِ ''ترجمہ: (مَدُكُوره بِاللهِ فَلَا يَقُربَنَّ مُصَلَّلانًا وَ إِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُولُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاجِبِ ''ترجمہ: (مَدَكُوره بِاللهِ فَلَا يَقُربَنَ مُصَلَّلانًا وَ إِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُولُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاجِبِ ''ترجمہ: (مَدَكُوره بِاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں )وعید کا الحاق ترک واجب پر ہی ہوتا ہے۔

(مبسوط ،باب الاضعيه، ج12، ص11، مكتبه رشيديه، كوثته)

#### دلیل نمبر(3):

صحیح مسلم علم الم 1551 دارا حیا و التران العربی بیرون) **سسوال** : قربانی واجب ہونے کی کیا شرا اکا ہیں یعنی کس شخص پرقربانی واجب وتی ہے؟

جواب: قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں:

(1) اسلام يعنى غيرسلم يرقرباني واجب نهيس\_

(2) اقامت یعی مقیم ہونا ،مسافر پر واجب نہیں۔

(3) ما لک نصاب ہونا، جونصاب کا ما لک نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔

(4) بالغ مونا، چنانچه نابالغ پرواجب نہیں۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص524، دارالمعرفه، بيروت)

### قرباني كانصاب

سوال: قربانی کے معاملہ میں صاحب نصاب کون ہے؟

جواب جو خص ساڑھے سات تو لے سونے یا ساڑھے باون تو لے جاندی کے برابر قم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا

بھی مالک ہو، وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے، حاجت اصلیہ سے مرادر ہے

کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہواور سواری اور خادم اور پہننے کے کپڑے

،کام کی کتابیں،ان کے سواجو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔

سوال: قربانی اور زکوۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟

**جواب**: قربانی اورزکوة کے نصاب میں دوطرح سے فرق ہے:

(1) زکوۃ کے نصاب میں صرف مال نامی (سونا جایدی، سکے رائج الوقت اور مال

تجارت ) کا اعتبار کیاجا تا ہے جبکہ قربانی کے نصاب میں حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہوتی ہے۔

(2) زکوۃ کے لئے نصاب پرسال گذرنا شرط ہے جبکہ قربانی کے لئے شرط نہیں۔

(حاشبة الطحطاوي،ص723،فديمي كتب خانه،كراچي)

سوال : اگرعورت میں بیساری شرا نظیائی جائیں تواس پر بھی قربانی واجب

ہوگی؟

**جواب**: جی ہاں، واجب ہوگی کیونکہ قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں۔ عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔

(درسختار ،كتاب الاضحيه، ج9، ص524، دارالمعرفه،بيروت)

سوال : وجوب قربانی کی شرا نظ کا قربانی کے پورے وفت میں ہونا ضروری

ہے یانہیں؟

جواب :شرا نط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری ہیں بلکہ قربانی کے لیے جو

فيضان فرض علوم دوم

وفت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرا لط کا پایا جانا وجوب کے لیے کا فی ہے مثلاً ایک شخص ابتدائے وفتت قربانی میں کا فرتھا بھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وفت باقی ہے اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسری شرا لط بھی پائی جائیں۔ یو ہیں اول وفت میں مسافر تھا اور اثنائے وفت میں مسافر تھا اور اثنائے وفت میں مقیم ہوگیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگئ یا فقیر تھا اور وفت کے اندر مالدار ہوگیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگئ یا فقیر تھا اور وفت کے اندر مالدار ہوگیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگئ یا فقیر تھا اور وفت ہے۔

(فتادی ہندیہ، کتاب الاضعیہ، الماب الاول فی تفسیرہا،ج5، ص293، دارالفکر، بیروت)

السوال: جس خص پر قرض ہاوراس کے اموال سے قرض کی مقدار نکالی جائے تو نصاب کی مقدار نہیں باتی رہتی تو قربانی کا کیا تھم ہے؟
جائے تو نصاب کی مقدار نہیں باتی واجب نہیں۔
جواب اس پر قربانی واجب نہیں۔

افتادی ہندیہ کتاب الاضعیہ الباب الاول فی تفسیر ہا ،ج 5، ص 292 ، دارالفکر ابیروت)

اسوال : اگر کسی کے پاس دوسودر ہم (ساڑھے باون تو لے جاندی) کی قیمت

کا قرآن مجیدیا کتابیں ہیں تو کیا اس پرقربانی واجب ہے؟

جواب: کسی کے پاس دوسودرہم کی قیمت کامصحف شریف (قرآن مجید) ہے۔
اگروہ اے دیکھ کراچھی طرح تلاوت کرسکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں چاہے اس میں
تلاوت کرتا ہویا نہ کرتا ہو ( کیونکہ وہ اس کی عاجت اصلیہ ہے ہے) اور اگر انچھی طرح
اے دیکھ کرتلاوت نہ کرسکتا ہوتو قربانی واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی تھم ہے کہ اس کے
کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔

افتادی ہندید، کناب الاضعب،الباب الاول می نفسیر با،ج5،س291.292، دار الفکر،بیروت)

السبوال: حاجت اصلیہ سےزا کدا گرساڑ ھے باون تو لے جا تدی کے برابر
تمیت کی کوئی چیز ہوتو قربانی واجب ہوتی ہے،اس کی پچھامثلہ بیان کردیں۔

جواب: ایک مکان سردی کے لیے اور ایک گری کے لیے بیر ماجت میں داخل ہے ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرامکان ہوجو حاجت سے زائد ہے اگر بید وسودرہم کا ہے تو قربانی واجب ہے، ای طرح گری سردی کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا

فيضان فرص علوم دوم في المحمد ا

بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے دوگھوڑ ہے حاجت میں ہیں تمیرا حاجت سے زائد ہے۔ اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں ہاں اگر ہرفتم کے دو ہتھیار ہوں تو دوسر ہے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جُمُعَہ وعید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے اور بخمُعَہ وعید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے اور ان تین کے سواچو تھا جوڑ ااگر دوسو درہم کا ہے قربانی واجب ہے۔

و نتاوى سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الاول في تفسير ساءج 5، ص293، دارالفكر بيروت الدرمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص524، دارالمعرفه، بيروت)

وردالمعنار، کتاب الاضعبه، ج9، ص524، دارالمعرفه، بیروت)

السسوال : قربانی صرف غنی بی پرواجب بموتی ہے یا فقیر بربھی واجب بوسکتی

ہے؟

جسواب غنی اور فقیر پرواجب ہونے یانہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تین سور تیں ہیں: سور تیں ہیں:

(1)غنی اور فقیر دونوں پر واجب(2) فقیر پر واجب ہوغنی پر واجب نہ ہو(3) غنی پر واجب ہوفقیر پر واجب نہ ہو۔

دونوں پرواجب ہواس کی صورت ہے ہے کہ قربانی کی منت مانی ہے کہا کہ اللہ مود ہو کے لیے جھے پر بھری یا گائے کی قربانی کرنا ہے یااس بھری یااس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پرواجب ہوغی پر نہ ہواس کی صورت ہے ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدااس پراس جانور کی قربانی واجب ہے جانور کی قربانی اس پر واجب نہ ہوتی غنی پرواجب ہوفقیر پرواجب نہ ہواس کی صورت ہے ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خرید نے ہوتی غنی پرواجب ہوفقیر پرواجب نہ ہواس کی صورت ہے ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خرید نے سے ہونہ منت مانے سے بلکہ خدا نے جواسے زندہ رکھا ہے اس کے شکر یہ میں اور حضرت ابراہیم عدد (الدلاء) کی سنت کے احیامی (زندہ کرنے میں) جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی ہر ہے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الاضحيه، الباب الاول في تفسير بها، ج5، ص291,292، دارالفكر، بيروت)

فيضان فرض علوم دوم المستحد و مستحد و م سے پاس کے باس کری تھی اس نے قربانی کی نیت کرلی یا خریدتے وقت قربانی کی نیت ندھی بعد میں کرلی ہتو کیااس نیت کرنے ہے اس پر قربانی

واجب ہوجائے گی؟

**جواب : بکری کاما لک تھااوراس کی قربائی کی نیت کرلی یاخریدنے کے وقت** قربانی کی نیت نگھی بعد میں نیت کرلی تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الاول في تفسير سا، ج5، ص291، دارالفكر، بيروت) سوال: مسافراورفقیر برقر بانی واجب نہیں ،اگرانہوں نے کرلی تو کیا تھم ہے: (تفل) ہےاورفقیرنے اگر ندمنت مانی ہونہ قربانی کی نبیت سے جانو رخریدا ہواوس کا قربانی کرنا بھی تطوّع ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الاول في نفسير ساءج 5، ص 291، دار الفكر، بيروت) **سوال: حج كرنے والامسافر ہوتا ہے ،تو كيا اس پرجھى قربانى واجب نہيں؟ جبواب: بی ہاں، جج کرنے والے جومسافر ہوں ان پر قربائی واجب نہیں اور** مقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ مکہ کے رہنے والے جج کریں تو چونکہ پیمسافرنہیں ان پر واجب ہولی۔ (درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9،ص524، دار المعرفه، بيروت) سسوال : کیابالغ لژکوں اور بیوی کی طرف سے بغیران کی اجازے سے قربانی

جسسواب بالغ لژکول یا بیوی کی طرف ہے قربانی کرنا جا ہتا ہے تو ان ہے اجازت حاصل کرے بغیران کے کہا گر کردی توان کی طرف سے واجب ادانہ ہوا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه الباب الاول في تفسير ساء ج5، ص293، دارالفكر ، بيروت) سوال: مالک نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو کتنی قربانیاں کرے گا؟ جسواب : مالک نصاب نے قربانی کی منت مانی تواس کے ذرمہ دوقر بانیاں واجب ہو تئیں ایک وہ جونی برواجب ہوتی ہے اور ایک منت کی ہد سے دویا دو سے زیادہ فيضان فرض علوم ووم فيضاف فرض علوم ووم فيضاف فيضا

قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہیں۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص549,550، دارالمعرفه،بيروت)

سوال : اگرابتدائے وفت میں وجوبے قربانی کی شرائط نہیں یائی جاتی تھی، آخر وفت میں وجوب کی شرائط یا ئیں گئیں یااس کے برعکس ہوگیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: اگرابتدائے دفت میں اس کا اہل نہ تھا وجوب کی شرا کط نہیں پائی جاتی تھیں اور آخر دفت میں اہل ہوگیا یعنی وجوب کی شرا کط پائی گئیں تو اس پر قربانی داجب ہوگئ اور اگر ابتدائے دفت میں داجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر دفت میں شرا کط جاتی رہیں تو داجب نہ رہی ۔

اورا گر ما لک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انھیں دنوں میں مرگیا تو اس کی قربانی ساقط ہوگئی۔

(فتاوی م بدیه، کتاب از نمیجیه،انمات الاول فی نفسیر بیا، ح 5،ص293، دارالفکر،بیروت الادرمنحتار وردالمحتار، کناب ادا حد، ح 9، چر525، دارالمعرفه،بیروت)

سے بعد ابھی وقت قربانی کا باتی تھا کہ نی ہو کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: ایک تخص فقیرتھا مگراس نے قربانی کرڈ الی اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ ننی ہو گیا تو اس کو بھرقر بانی کرنی جا ہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اوراب واجب بے بعض ملاء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے۔

(فتاوى بنديه، كناب الانسجيه الباب الاول في تفسير بهامج 5، ص293، دارالفكر، بيروت☆ درسختار وردالمحار، كتاب الانسجيه، ج9، ص524، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: اگر مالکِ نصاب تھا، قربانی نہ کی ، وفت گزرگیا تو کیا تھم ہے؟
جسواب: اگر مالک نصاب ہونے کے باوجوداس نے قربانی نہ کی اور وفت تنم ہونے کے بعد فقیر ہوگیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے لیعنی وفت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔

(فتناوي سيندين، كتناب الاضبحية البياب الاول في تنسبير بنامج 5، ص293، دار الفكر،

فيضان فرض علوم دوم علم علم دوم

بيروت الأدرمختار وردالمعتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص524، دارالمعرفه، بيرون)
سوال: قرباني واجب بهوتو كيا اليها بموسكتا بيك قرباني، سنت منتسب

بجائے بیسے صدقہ کردیئے جائیں؟

جواب : قربانی کے دفت میں قربانی کے دفت میں قربانی تا ہے۔ قائم مقام نہیں ہوسکتی مثلاً ہجائے قربانی اس نے بکری یہ

-ج

(فتاوی ہندیہ، کتاب الاضعیہ، الباب الاول فی تفسیر بائے 5،س 293.294، در اندر سامی، در اندر سامی، میں نیابت ہوسکتی ہے؟

جسواب: جی ہاں ،اس میں نیابت ہوسکتی ہے یعنی نو کرنا نسرور نی نہیں بلکہ دوسرے کواجازت دے دی اس نے کردی بیہوسکتا ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيه، الباب الاول في تفسير با مح5، ص293.294، دار المكر، عرم ما

#### قربانی کا وقت

سوال: قربانی کاوفت کب ہے کب تک ہے؟

جواب: قربانی کا دفت دسوی ذی الج کے طلوع صبح صادق سے بار ہویں کے غرب آب نام ہویں کے غرب آب تک ہے ہیں۔ غرب آ فاب تک ہے لیعنی تین دن ، دورا تیں اوران دنوں کوایا م نحر کہتے ہیں۔

(درسحتار وردالمحتار، كتاب الاضحية، ج9، ص520,527,529، دارالمعرفة، بيروت)

نسوت: جله دسوی کے بعد کی دونوں را تیں ایام نحر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو عمق ہے مگررات میں ذریح کرنا مکروہ ہے۔

افتاوی بندیه، کتاب الاضحیه، الباب الثالث فی وقت الاضحیه، ج5، ص295، دار الفکر، بیروت) مکروه اس صورت میں ہے جب روشی کا مناسب انظام نہ جو، اگر روشی کا انظام اجھا ہے تو مکروہ بیں۔

## <u> قربانی صرف تین دن:</u>

سوال: قربانی کے تین دن ہونے پر کھ دلائل بیان کردیں۔ جواب: قربانی کے تین ہونے پر کھ دلائل درج ذیل ہیں: (1) امام ابوجعفراحمہ بن محم الطحاوی رصہ (لا عدروایت نقل کرتے ہیں: ((عَنْ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(احكام القرآن للطحاوي، تأويلُ قُولِهِ تَعَالَى: واذْكُرُوا الله في أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ، ج 2،ص205، مركز البحوث الاسلاميه الستنبول)

امام بہمقی رحمہ (لا علبہ نے سنن کبری میں اس روایت کوامام مالک کے حوالے ہے اس طرح نقل کیا ہے: ( (أَنَّ عَلِی بُنَ أَبِی طَالِب رَفِیَ (لا عَنْ سَحَانَ يَعُولُ: الْاَضْحَى يَوْمَ انِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحَى)) ترجمہ: حضرت علی رضی (لا مَعَالی عَدَ ارشاد فر ماتے ہیں: عید کے دن کے بعد قرباتی وودن ہے۔

السنن التكبرى للسهتي باب مَنْ قَال الْأَضْحَى يَوْم النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، ج 9، ص 500، دارالكتب Purchase Islami Books Online Contact:

العلميه (بيروت)

حضرت على رضى (لله معالى عنه كابي فرمان ابن حزم في ان الفاظ كے ساتھ نقل كيا ہے: ( عَنْ عَلِي قَالَ: النّحُو ثُلَاثَةً أَيّامِ أَفْضَلُهَا أَوّلُهَا)) ترجمہ: حضرت على رضى (لله معالى عبد اللّفة من عَلِي قَالَ: النّحُو ثُلَاثَةً أَيّامِ أَفْضَلُها أَوّلُها)) ترجمہ: حضرت على رضى (لله معالى عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: قربانی کے تین دن ہیں ،ان میں سے افضل بہلا دن

--- (المحلى بالاثار لابن حزم،سسئلة التضعية ليلاً،ج6،ص40،دارالفكر،بيروت)

(2) حضرت عبدالله بن عمروض (لله تعالى تونها في ارشاد قرمایا: ((اللاف حسى يومان بعد كرباني دودن برم الخي (عيدوالي ون) كے بعد قرباني دودن برم الخي (عيدوالي ون) كے بعد قرباني دودن برم الفراق برم الفراق برم الفراق برم من قال الفراق برم من قال الفراق برم من قال الأضخى يؤم النَّخر ويؤنني بغذه ، بر 9، م 500 دار الكتب السنن الكسرى للبيمقى بكائ من قال الأضخى يؤم النَّخر ويؤنني بغذه ، بر 9، م 500 دار الكتب العلمية بيرون الماحكام القرآن للطحاوى متاويل قول بتغالى وَاذْكُرُوا الله في أيّام مغذودان برح ورم 205، مركز البحوث الاسلامية ، استنبول)

(3) حضرت انس بن ما لک رضی (لله نعالی عنہ نے ارشادفر مایا: ( (النَّذَبْ مُ بَعْ مَ نَّ الْعِیدِ یَوْمَانِ)) ترجمہ، عیدوالے دن کے بعد قربانی دودن تک ہے۔ الْعِیدِ یَوْمَانِ)) ترجمہ، عیدوالے دن کے بعد قربانی دودن تک ہے۔

(احكام القرآن للطحاوى، تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: واذْكُرُوا الله في أيّامِ مَعْدُودات، ح 2 ،ص206، مركز البحوث الاسلاميه ،استنبول الاالسنن الكبرى للبيهةي، نابُ سَلْ قال الأضعى يؤم البخر ويُؤمنين يُعْدَهُ، ج 9،ص500، دار الكتب العلميه ،بيروت)

(4) حضرت عبد الله ابن عباس رضی (لله نعالی عهد سے روایت ہے،ارشاد فرمایا: ((الکاضحی ثلکاتُهٔ آیّامِ)) ترجمہ: قربانی تمین دن تک ہے۔

(احكام القرآن للطحاوى تأويل قوله تعالى والأكروا الله في أيّام مغذودات ب 2، ص205 مركر البحوث الاسلامية استنبول أثال محلى بالاتار لان حرم استنه التصحبة ليلاس 6، ص40 دارالفكر ابيروت)

(5) حضرت عبد الله ابن عباس رضی (لله نعالی حضا ہے روایت ہے، ارشاد فرمایا: (النّحریو مُومَانِ بعد کو النّحر، وَأَفْضَلُهَا بَوْمُ النّحر) ترجمہ ومنح (عبد النّحر، وَأَفْضَلُهَا بَوْمُ النّحر) ترجمہ ومنح (عبد النّحر، وأَفْضَلُها بَوْمُ النّحر)) ترجمہ ومنح (عبد النّحر، وأَفْضَلُها بَوْمَ النّحر) عبد ورن ہے اور الن (تَمَن دنوں) میں سے افضل دن ہوں ہے۔ دن ورن ہے اور الن والنّد والنه من الله مغذودات، عدد ورن ہے ورائل مؤلِد تعالى والْ خُروالله من النام مغذودات، عدد وردات، وردن ہے۔

المحوث الاسلاميه استنبول)

سنوت مسترسه التحريق الكريمة عند التحريق التحر

(المعنى الار لان حرم استنه التصحبة ليلاً م 6، ص 40 الفكر اليروت)

(7) ابوم كم كتب بيل (اسمعت أبسا هريسرية يقول الأضحى ثلاثة أيسام ) ابرمه المعنى تبلاثة أبساه و روز المعنى الملائة المعنى المع

غیرمقلدز بیرعلی آئی نے لکھا:''سیدناعلی رصی (لله مندلی عنداور جمہور صحابہ کرام کا یہی قول ہے کہ قربانی کے تین دن (عیدالانحیٰ اور دودن بعد ) ہیں ، ہماری مختیق میں یہی راج ہے اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے۔

(سا بننامه التحديث حصرو،شماره نمبر 44،جنوري2008، بتحواله قرباني 154،اويسي بك ستال، گوحرانواله)

غیرمقلدغلام مصطفیٰ ظہیرامن پوری نے لکھا:'' حدیث 'کے ل ایساھ التشدیق ذہع ''(ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں) جمیع سندوں کے ساتھ ضعیف ہے،رانج قول میہ ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں۔

(سانينامه النسنة حملم، شماره نمبر 14، ص29 تا 31 دسمبر 2009، بحواله قرباني، ص 173، اويسي بك مسال، گوجرانواله)

سوال تینوں دنوں میں قربانی کے لیے سب سے افضل دن کون ساہے؟
جواب : پہلا دن یعنی دسویں تاریخ سب میں افضل ہے پھر گیار ہویں اور پچھلا
دن یعنی بار ہویں سب میں کم درجہ ہے اور اگر تاریخوں میں شک ہویعنی تمیں کا جاند مانا گیا
ہے اور اونیس کے ہونے کا بھی شہہ ہے مثلاً گمان تھا کہ اونیس کا جاند ہوگا گرا ہروغیرہ کی
وجہ سے نہ دکھایا شہادتیں گزریں گرکسی وجہ سے قبول نہ ہوئیں ایسی حالت میں دسویں کے

متعلق میشبہ ہے کہ شاید آج گیار ہویں ہوتو بہتر میہ ہے کہ قربانی کو بار ہویں تک مؤخر نہ کرے بعنی بار ہویں سے پہلے کرڈالے کیونکہ بار ہویں کے متعلق تیر ہویں تاریخ ہونے کا شہہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہوئی اوراس صورت میں اگر بار ہویں کوقر بانی کی جس کے متعلق تیر ہویں ہونے کا شبہہ ہے تو بہتر میہ ہے کہ سارا گوشت صدقہ کرڈالے بلکہ ذرج کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو کہ زندہ کی قیمت بھے زائد ہوتو اس زیادتی کو بھی صدقہ کرد ہے۔

(فناوی بندید، کتاب الاضعید، الباب النالت فی وقت الاضعید، ح5، ص 295، دار، المکر، بیروت)

عوالی: قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یاصدقہ؟

جواب: ایام نحر میں قربانی کرنا آئی قیمت کے صدقہ کرنے ہے افضل ہے کیونکہ
قربانی واجب ہے یاسنت اور صدقہ کرنا تطق ع محض (محض نقلی) ہے للمذا قربانی افضل ہوئی۔

(فناوی بندید، کتاب الاضعید، الباب الثالث فی وقت الاضعید، ح5، ص 295، دار الدینور بیروت،
اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔

## شھر اور دیھات میں قربانی کے مسائل

**سوال**: کیا پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد کرناضروری ہے؟

جواب: شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے لہذا نماز عید ہے ہے۔ کہ نماز ہو چکے لہذا نماز عید ہے ہے۔ شہر میں ہوسکتی اور دیہات میں چونکہ نماز عید ہیں ہے یہاں طلوع فجر کے بعد ہے ہی قربانی ہوسکتی ہے اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفاب قربانی کی جائے اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفاب قربانی کی جائے اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عد قربانی کی جائے۔

(متاوی بندیه، کتاب الاضعیه، الباب النالت می وقت الاضعیه، ج5، ص295، دار الفکر، بیروت) لیمنی نماز ہوچکی ہے اور ابھی خطبہ بیس ہواہے اس صورت میں قربانی ہوجائے گی گراییا کرنا مکروہ ہے۔

سوال: شہراور دیہات کاجوفرق بیان کیا گیا، بیمقام قربانی کے کحاظ ہے ہے یا قربانی کرنے والے کے اعتبار ہے ہے؟

جواب : به جوشهرود یهات کافرق بتایا گیانی مقام قربانی کے لحاظ سے ہے قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں یعنی دیہات میں قربانی ہوتو وہ وقت ہے اگر چہ قربانی کرنے والا شہر میں ہواور شہر میں ہوتو نماز کے بعد ہوا گر چہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہ دیہات میں ہولہٰذا شہری آ دمی اگر بہ چا ہتا ہے کہ نج ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص529، دارالمعرفه،بيروت)

سوال: اگرشهر میں متعدد جگہ عید ہوتی ہوتو کیا کرے؟

جواب : اگرشہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہوتو پہلی جگہ نماز ہو تھلئے کے بعد قربانی جائز ہے بیعنی بیضر ورنہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہوجائے جب ہی قربانی کی جائے بلکہ سی مسجد میں ہوگئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہوسکتی ہے۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص527,528، دارالمعرف، بيروت)

سوال: اگرشهرمین مجدے عید کی نمازند ہوئی تو کیا تھم ہے؟

**جسواب**: دسویں کوا گرعید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے بیضروری ہے کہ وقت ِنمازجا تارہے بینی زوال کاوفت آجائے اب قربانی ہوسکتی ہے اور دوسرے یا تیسرے دن نمازعید ہے بل ہوسکتی ہے۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ح9، ص530، دارالمعرفه،بيروت)

**سوال** بمنی میں کس وقت قربانی کرسکتا ہے؟

**جواب** بمنى ميں چونکه عيد کی نمازنہيں ہوتی للہذاو ہاں جوقر بانی کرنا جا ہے طلوع

فجرکے بعدے کرسکتا ہے اس کے لیے وہی حکم ہے جودیہات کا ہے۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحية، ح9، ص528، دارالمعرفة،بيروت)

سے عید کی نماز نہ ہو ہاں کسی وقت ہے اور میں میں نتائے ہوئی ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہے کہ اور میں میں میں میں میں میں قربانی ہوسکتی ہے؟

**جبواب** بسی شهر میں اگر فتنه کی وجہ ہے نمازعید نه ہوتو و ہاں دسویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہوسکتی ہے۔

(درميحتار وردالمحتار، كتاب الإضحيه، ج9، ص530، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: امام اگرنماز عید میں ہی ہے اور کسی نے قربانی کردی تو کیا تھم ہے؟

جواب امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذیح کر لیا اگر چدامام قعدہ

میں ہواور بقدرتشہد بیٹھ چکا ہومگر ابھی سلام نہ پھیرا ہوتو قربانی نہیں ہوئی اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیرلیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کر دیا قربانی ہوگئی اور بہتر

بيه كه خطبه سے جب امام فارغ موجائے اس وقت قربانی كى جائے۔

(فناوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الثاني في وجوب الاضحيه ،ج5،ص295، دار الفكر، بيروت) سسوال :امام نے بے وضونمازِ عیر پڑھادی، اس کے بعد قربانی ہوئی، کیا حکم

جواب: امام نے نماز پڑھ لی اس کے بعد قربانی ہوئی پھرمعلوم ہوا کہ امام نے بغیروضونماز پڑھادی تونماز کا اعادہ کیا جائے قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

(درسختار وردالمعتار، كتاب الاضعيد، ج9، ص529، دارالمعرف، بيروت)

# قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کے مسائل

سوال: قربانی واجب تھی نہیں کی اور ایا م نحر کرر گئے تواب کیا تھم ہے؟ **جـــواب** :ایام نخرگز ریئے اور جس پرقر بانی واجب تھی اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہوگئی ابنہیں ہوسکتی پھراگراس نے قربانی کا جانورمعین کررکھا ہے مثلاً معین جانور کے قربانی کی منت مان لی ہے وہ مخص غنی ہویا فقیر بہرصورت اس معین جانو رکوزندہ صدقہ کر ہےاورا گرذ بح کرڈ الاتو سارا گوشت صدقہ کر ہےاوں میں ہے کچھ نہ کھائے اور اگریچھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے اورا گر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے پچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے او سے بھی صدقہ کرے اور فقیرنے قرباتی کی نیت سے جانو رخر بدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی اسی معین جانو رکی قربانی واجب ہےلہذااس جانورکوزندہ صدقہ کردےاورا گرذ بح کرڈ الاتو وہی حکم ہے جومنت میں ندکور ہوا۔ میتھم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہواورا گراس کے پاس پہلے ہے کوئی جانورتھااوراس نے اس کی قربانی کرنے کی نیت کرلی یاخریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدلیا ہے تو وہی جانورصد قہ کرد ہےاور ذبح کرڈالاتو وہی حکم ہے جو مذکور ہوااورخریدانہ ہوتو بکری کی قیمت صدقہ کر ہے۔

(درسختار وردالمحتار،كتاب الاضحيه،ج9، ص531، دارالمعرف،بيروت،كفتاوي بنديه،كتاب الاضحية الباب الرابع مج5، ص296، دارالفكر، بيروت)

سوال: قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانوریا اس کی قیمت کوصد قد بھی نہیں کیا یہاں تک کہ دوسری بقرعید آگئی ،تواس قربانی کی قضا ان دنوں

جسواب: قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانوریااس کی قیمت کوصد قد بھی نہیں کیا یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی اب بیرجا ہتا ہے کہ سال گزشتہ کی

فیضان فرض علوم دوم قربانی کی قضا اس سال کرلے یہ بیس ہوسکتا بلکہ اب بھی وہی تھم ہے کہ جانوریا اوس کے قیمت صدقہ کرے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الاضحيه، الباب الرابع، ج5، ص296,297، دار الفكر، بيروت

**سے ال** جس جانور کی قربانی واجب تھی آیا م نِح گزرنے کے بعدا ہے بیجی ڈا تھم ہے؟

**جواب**: جس جانور کی قربانی واجب تھی ایا م نِح گزرنے کے بعدا ہے نیج ڈالا شمن کا صدقہ کرناوا جب ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الرابع، ج5، ص297، دار الفكر، بيروت • • م

سوال: قربانی کی منت مانی ، جانور معین نہیں کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: قربانی کی منت مانی اور بیمعین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا بمری کی تو منت سیجے ہے بمری کی قربانی کردینا کافی ہے اورا گربکری کی قربانی کی منت مانی ن

اونٹ یا گائے قربانی کردینے ہے بھی منت یوری ہوجائے گی منت کی قربانی میں ہے کیھن

کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دےاور پچھ کھالیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدق

(فتاري سنديه، كتاب الاضحمه، ١١١١

کرے۔

#### قیربانی کے جانور کا بیان

**سوال**: کس جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟

**جسواب** : قربانی کے جانور تین قشم کے ہیں: (1) اونٹ (2) گائے (3)

نکری۔

ہرشم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں نراور مادہ خصی اور غیر خصی سب کا ایک حکم ہے بینی سب کی قربانی ہوسکتی ہے۔ بھینس گائے میں شار ہے اس کی بھی قربانی ہوسکتی ہے۔ بھیڑا ور دنبہ بکری میں داخل ہیں ان کی بھی قربانی ہوسکتی ہے۔

(فتاوي منديه، كتاب الاضحيه، الباب الخامس، ج5، ص297، دارالفكر، بيروات)

**سوال**: کیاوشش جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟

**جواب**: وحتی جانورجیسے نیل گائے اور ہرن ان کی قربانی نہیں ہوسکتی۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الخامس، ج5، ص297، دار الفكر، بيروت)

سوال: وحشی اور گھر ملوجانورے مل کربچہ پیدا ہواتو کیا حکم ہے؟

**جواب**: وحشی اور گھریلوجانور سے ل کربچہ پیدا ہوا مثلاً ہرن اور بکری ہے اس

میں مال کا اعتبار ہے یعنی اس بچہ کی مال مجری ہے تو جائز ہے اور بکرے اور ہرنی سے پیدا

بي قا جائز . (فتاوى سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الخامس، ج5، ص297، دار الفكر، بيروت)

سوال: قربانی کے جانور کی کتنی عمر ہونی جا ہے؟

جسواب: قربانی کے جانوری عمرید ہونی چاہیں، اونٹ پانچ سال کا،گائے دوسال کی، بکری ایک سال کی۔ اس ہے عمر کم ہوتو قربانی جائز نبیس، زیادہ ہوتو جائز بلکہ افضل ہے، ہال دنبہ یا بھیڑکا چھ ماہہ بچہ اگرا تنابر اہوکہ دور سے دیکھنے میں سال بھرکا معلوم ہوتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ (بہار شریعت، حصہ 15، ص 340، سکتہ المدید، کراجی) موتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ (بہار شریعت، حصہ 15، ص 340، سکتہ المدید، کراجی) رسول اللہ صلی (لا منالی علیہ دلاد دسم نے ارشاوفر مایا: ((لا تَدُبُ حُوا إلّا مُسِنّة الله مَال کی سال کی تعشر عَلَیْکُمْ، فَتَدُنْ بَحُوا جَدَعَةً مِنَ الضّائِنِ)) ترجمہ: صرف مسند (ایک سال کی

(صحیح مسلم، باب سن الاضعیه، ج3، ص1555، داراحیا، النوات العوبی، بیروت الله کی النّبیّة الله کی النّبیّة هی النّبیّة هی النّبیّة هی النّبیّة می النّبیّت مین کل شء مِن البیل و البّقر و النّبیّم فَمَا فَوْقَهَا "ترجمه: علماء نفر مایا که مسنه اونث، کل شء مِن البیلی مین شی (دوندا) یا اس سے بردا ہوتا ہے۔

(شرح المسلم للنودى ،باب سن الاضحيه ،ج13 ، ص117 ، داراحيا، التران العربي ،بيروت ملا البيل المعربي ، بيروت ملا البيل المعربي منها و من المعز سنة ، و من البقر ابن سنتين ، و من الإبل ابن حسس سنين "ترجمه بنتي بكريول مين ايك سال ، كائي مين دوسال اور اونول مين يانج سأل والا بوتا ہے۔

(ہدایہ ،علی من تجب الاضحیہ ،ج4،ص359،دار احیاء التراث العربی ،بیروت) **سوال**: کس چانورکی قربانی افضل ہے؟

جواب : بکری کی قیمت اور گوشت اگرگائے کے ساتویں حصہ کی برابر ہوتو بکری افضل ہے اور گائے کے ساتویں حصہ میں بکری افضل ہے اور گائے کے ساتویں حصہ میں بکری افضل ہے اور گائے کے ساتویں حصہ میں بکری ایک ہی ہوتو جس کا گوشت اچھا ہووہ افضل ہے اور افضل ہے اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہوتو جس میں گوشت زیادہ ہووہ افضل ہے اور میں مینڈھا بھیڑ سے اور دنبہ دنی سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہواور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکر سے سے افضل ہے مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے اور اونٹی اور اونٹی اور اونٹی سے اور گائے بیل سے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص534، دارالمعرفه،بيروت)

<u>بھینس کی قربانی :</u>

<u>سیوال بھینس کی قربانی پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں ،اس کے جواز پر</u> سیوال :بھینس کی قربانی پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں ،اس کے جواز پر

<u>مه في ان فرض علوم دوم</u>

### جواب: بھینس کی قربانی کے جواز پر کھھ دلائل درج ذیل ہیں:

(1) قرآن پاک میں الله حرد من نے جب قربانی کا ذکر فرمایا تواس میں "کھیمة الا نعام (بے زبان چوپائے)" کا لفظ استعال فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ لِلْ نَعَامُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا دَذَقَهُمُ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَمِ ﴾ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلُنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُو وا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا دَذَقَهُمُ مِّنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَمِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور برامت كے لئے ہم نے ايك قربانی مقرر فرمائی كمالله كانام ليس اس

کے دیے ہوئے بے زبان چو پایول پر۔ (ب17 سورۃ العج، آیت نمبر 34)

دوسرے مقام پرالا بعام کی تفصیل بیان فرمائی کے اس پی جانوروں کے 4 جوڑے شامل ہیں چنانچہ سورة انعام بی ارشاد فرما تا ہے:﴿ وَ مِنَ الْاَنْعَنِم حَمُولَةً وَ فَرُشًا كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطْنِ إِنَّه لَكُمْ عَدُو مُبِين فَرُشًا كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطْنِ إِنَّه لَكُمْ عَدُو مُبِين فَرُمَ اَلَّهُ مَنْ الْمَعْذِاثْنَيْنِ قُلُ ء آلذَّ كَرَيُنِ حَرَّم اَمِ الْاَنْفَيَيْنِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ اللّهُ نَشِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ اللّهُ نَشِينَ نَسُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُ صَلّا فِينَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ اللّهُ نَشِينَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس آیت مبار که میں اللہ عزد جن نے گائے کو' اُنعام' میں شار کیا ہے۔اور تفاسیر میں اس کے تحت کھا ہے کہ بھیں اللہ عزد جن نے گائے کو' اُنعام' میں اُنگر جانوروں میں واخل ہے۔ میں اس کے تحت لکھا ہے کہ جینس بھی' اُنعام' 'لعنی انہیں آٹھ جانوروں میں واخل ہے۔ چنانچے تفسیر ابن ابی جاتم اور تفسیر در منثور میں ہے:

خضرت لیٹ بن ابی سلیم ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ: بھینس اور بختی اونٹ از واج ثمانیہ (بینی آٹھ فراور مادہ) میں ہے ہے۔

(تنفسير أبن ابي حاتم، جلد 5، صفحه 1403، سكتبة نزار سصطفي البناز المملكة العربية

السعودية الاتفسير درمنثور، جلد3، صفحه371، دار الفكر،بيروت)

مشہور محدث علامہ نووی رحمہ (للہ نعالی حلبہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھینس''

اًنعام '' کے تحت داخل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔

چنانچهایی کتاب المجموع شرح المهذب میں لکھتے ہیں:

قربانی میں جوجانور کفایت کرتا ہے اس کے لئے شرط ہے کہوہ ' اُنعام' کے بیل سے ہواوراس سے مراداونٹ ، گائے اور بکری ہے۔اس حکم میں اونٹ کی تمام اقسام یعنی بخاتی اور عربی اور گائے کی تمام انواع لیعن جھینسیں ،عربی گائے اور دربانی وغیرہ شامل ہیں۔

(المجموع شرح المهذب، جلد8، صفحه393، دار الفكر، بيروت)

الموسوعه فقهيه كويتيه ميں الانعام كى وضاحت كرتے ہوئے لكھاہے:

اوراالًا نعام وہ اسم (لفظ) ہے جو تین قسموں بعنی اونٹ ، گائے اور بکری کوشامل ہے برابر ہے وہ گائے عربی ہویا بھینس ہو۔

(الموسوعة فشهية كوينية، جلذة،صفحة133، دار السلاسل، كويت) تومعلوم ہوا کہ الانسمام "جس کی قربانی اللہ حرد جن نے جائز فرمانی اس میں

مجمینس بھی داخل ہے لہذااس کی قربانی بھی درست ہے۔

(2) قربانی کے بارے میں جوحدیث ہے اس میں گائے کے لئے ' بقر '' کالفظ استعال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی (للہ نعانی عنہ ہے مروی ہے، فرماتے ہیں كه: ((فأمرنا رسول الله صلى (ند نعالى حب رزّل رسم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منافى بدنة)) ترجمه: بمين رسول الله منالي عدد دلاد در مريح ما كم وياكه بم اونٹ اور گائے میں شرکت کریں یعنی ہم میں ہے ہرسامت افراد ایک بدنہ میں شریک

(صنحيح مسملم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدى، جلد 2، صفحه 995، دار احياء النرات

اور الل لغت اس بات برمتفق بین کہ جینس بھی بقریعنی گائے کی جنس ہے تعلق

قیضان قرص علوم دوم کھتی ہے اوراس کی ایک نوع وشم ہے یعنی لفظِ بقرگائے اور بھینس دونوں کوشامل ہے چنانچہ عربی زبان کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے''والہ اموس: نوع من البفر ''ترجمہ: بھینس گائے کی ایک نوع (یعنی قشم) ہے۔

(لسان العرب، جلد6، صفحه 43، دار صادر ، بیرون)

تاج العرول میں ہے 'الحاموس: نوع من البقر ''ترجمہ: بھینس گائے کی

ایک نوع ہے۔

(تاج العروس، جلد15، صفحه 513، دار الهدایه)

یونمی المجم الوسیط میں ہے ''(الجاموس) حیوان اهلی من جنس البقر '' ترجمہ: بھینس ایک یالتو جانور ہے جوگائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔

(المعجم الوسيط، جلد1، صفحه134، دار الدعوة)

ای طرح فقہاء کرام بھی بھینس کوگائے گی جنس سے بی شار کرتے ہیں چنانچہ فقیہ النفس امام فخر الدین قاضیخان رحمہ (لا نعابی حبہ لکھتے ہیں ' الاضحیة تحصور من أربع من السحیدوان السفان والمعز والبقر والإبل ذکورها وإناثها و کذلك المحاموس لانه نوع من البقر الأهلی '' ترجمہ: قربانی چارجانوروں کی جائز ہے بھیر ، بکری ، گائے اور اونٹ ، چاہے بز بول یامادہ۔ اورائی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتوگائے کونٹ ، چاہے بز بول یامادہ۔ اورائی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتوگائے کی ایک تم ہے۔ (خانب، فصل فیسا بحود فی الصحایا، 3، صفحہ 234 میں مطبوعہ کراجی )

(3) کہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام جب زکوۃ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھینس کوگائے کی بیان کرتے ہیں تو اس میں بھینس کے عبی ہوئے کے بین تو ایک بیان کرتے ہیں ہوئے کے بین ہوئے کی بیان ہوئے کی بیان ہوئے کی وجہ ہے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ سے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ سے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ سے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ ہے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ ہے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا کی وجہ ہے دونوں کو ملاکر نصاب پورا کیا جائے گا۔ یہی علم کئ تابعین و تبع تابعین مثلا سے مروی ہے چنانچا الم مفیان ثوری اورامام ما لک فرمائے ہیں کہ جینس

فيضان فرض علوم دوم

بھی گائے (کیشم) میں سے ہے۔ابن مہدی نے عبدالوارث بن سعید سے وہ ایک اور شخص سے اور وہ حسن بھری اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

(المدونة، كتاب الزكاة الثاني، زكاة البقر، جلد1، صفحه 355، درا لكتب العلميه، حيروت)

حضرت ابوعبیدقاسم بن سلام (متوفی 224ھ) روایت بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی (للہ معانی علیہ نے حکم لکھا کہ جمینسوں کی زکوۃ بھی ہی طرح لی جائے جس طرح گائے کی زکوۃ لی جاتی ہے۔

(الاموال للقاسم بن سلام، كتاب الصدقه واحكامها، حلد1، صفحه 476، دار النكر، بيروت) علامها بن عابر بن شامى رحمه (لله نعالي تحله لكينة بين:

بھینس گائے کی نوع ہے جبیبا کہ کتاب'' مغرب'' میں ہے۔ زکوۃ ،قربانی اور سود کے معاطع میں بھینس گائے کی مثل ہے۔ اور گائے کا نصاب بھینس سے پورائیا جائے گا۔ بھینس اور گائے میں سے جوزیادہ ہیں زکوۃ اس میں سے لی جائے گی۔اگر دونوں برابر ہیں توزکوۃ میں وہ لین گے جوادنی سے اچھا اور اعلی ہے کم ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، بات زكوة النقر، جلد280، دار الفكر، يروت)

(4) تمام مذاہب والوں کا اس بات پر اجماع وا تفاق ہے کہ بھینس کی قربانی

جائزے چنانچالموسوء نقہ یہ کویتیہ میں ہے '(الشرط الأول) و هو متفق علیه بین الممذاهب أن تكون من الأنعام و هى الإبل عرابا كانت أو بحاتى و البقرة الأهلية ومنها الحواميس 'ترجمه:قربانی كی پہلی شرط وہ ہے كہ جوتمام مذابب میں متفق علیہ ہے وہ بیہ كرقر بانی كا جانوراً نعام (یعنی چوبایہ) كوشم میں سے ہونا چاہے اور وہ اونٹ ہے چاہے کر بی ہویا بخاتی ،اور گھر بلو (یالتو) گائے ہے جس میں بھینس بھی ہے۔

-(الموسوعة الفقهية كويتية، جلدة،صفحة ،81، دار السلاسل ، كويت)

نیزاس بات پرعلاء کا جماع ہے کہ جینس کا تھم گائے کی طرح ہوتا ہے چنانچہ امام ابو بحر محمد بن المنذر النیسا بوری (المتوفی 319) اپنی کتاب' الاجماع' میں لکھتے ہیں ''وأجسمعوا علی أن حکم البحوامیس حکم البقر ''ترجمہ:علماء کا اس بات پراجماع'

نیفنان فرض علوم دوم جے کہ جمینسوں کا تکم وہی ہے گائیوں کا تکم ہے۔

(الاجماع، كتاب الزكوة، جلدا، صفحه 45، دار المسلم للنشر والتوزيع)

المغنی لاین قدامه میں ہے:

سے ہی ہیں اس کے جوہ سے ہی ہیں اس کے دوسرے افراد کی طرح گائے (کی جنس) ہیں سے ہی ہیں اس بارے ہیں کسی ایک شخص کا اختلاف بھی ہمیں معلوم نہیں۔اور ابن منذر کہتے ہیں کہ وہ تمام اہل علم جن سے اس بارے ہیں ہجھ محفوظ ومروی ہے ان سب کا اس پراجماع ہے۔اور (بیہ) اس لئے کہ جینسیں گائے کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہیں۔

(المغنى لابن قدامه، كتاب الزكوة، باب صدقة البقر، جلد2، صفحه444، مكتبه قاسره)

(5) بھینس کے بارے میں بعض روایات بھی مروی ہیں کہ یہ سات افراد کی طرف ہے کافی ہے۔ چنانچہ مشہور و معروف محدث زین العابدین محمد عبدالرؤوف مناوی (1031 ھ) جو کہ کہارعلماء و معتبر محدثین میں شار ہوتے ہیں۔ یہانی کتاب ''کنوز الحقائق فی حدیث حیر الحلائق' میں روایت کرتے ہیں: ((الجاموس عن سبعة الاضعیة)) ترجمہ: بھینس سات قربانیوں کی طرف ہے (کافی) ہے۔

(سامش الجامع الصغيرللسيوطي، جلدا، صفحه 114، ماخوذ از قرباني ،صفحه 233، اويسي بك استال، گوجرانواله)

یونهی مندالفردوس میں امام ابوشجاع شیرویہ بن شهرداردیلمی بهدانی (المتوفی 509 )روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ((عن علی: الجاموس تجزی عن سبعة فی الان سبعة فی الدان میں سبات افراد کی طرف سے کافی ہے۔

(الفردوس بمانور الخطاب، باب الجيم ، جلد2، صفحه 124، دار الكتب العلميه، بيروت) ان تمام دلائل سے واضح ہوا كر بھينس كى قربانى بالاتفاق وبلا شك وشبهہ جائز

فیضان فرض علوم دوم

آج کل کچھ بد مذہب بھینس کی قربانی کو جائز نہیں مانے حالانکدان کے پاس
دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ رودھو کرصرف یہی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا احادیث میں
تذکرہ نہیں ملتااس لئے بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ جبکداو پرہم ٹابت کرآئے ہیں کہ قرآن
پاک کے لفظ''الانعام'' اور حدیث پاک کے لفظ''بقر'' یا''بقرۃ'' کے عموم کے تحت بھینس
باک کے لفظ''الانعام' اور حدیث پاک کے لفظ''بقر'' یا''بقرۃ '' کے عموم کے تحت بھینس بھی آتی ہے۔ لہذا' اُنعام' یا''بقر '' کے تحت جو بھی جانور آئیں گان کی قربانی جائز ہوگی۔

غیرمقلدین کے فتاوی'' فتاوی علمائے حدیث' میں ہے:'' بھینس بھی'' بھیسہ آ الانعام ''کافرد ہے، بھیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔''

(فتاوی علمائے حدیث ،باب قربانی ،ح 13،ص71تا74بحوالہ قربانی،ص 184، اویسی بك ؛ سٹال، گوجرنوالہ)

#### عیوب کا بیان

سوال: اگر قربانی کے جانور میں عیب ہوتو کیا تھم ہے؟

جسواب : قربانی کے جانور کوعیب سے خالی ہونا چاہیے اور تھوڑ اساعیب ہوتو

قربانی ہوجائے گی مگر مکر وہ ہوگی اور زیاد وعیب ہوتو ہوگی ہی نہیں۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص535، دارالمعرف، بيروت)

سوال: سوال اسعیب کی وجہ سے قربانی ہوجاتی ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ہوتی ،

تفصیل ہے بیان کردیں۔

**جواب**: عيوب كي تفصيل درج ذيل ہے:

(1) جس کے پیدائش سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر

اُوٹ کیااور مینگ تک (جڑ کے اندرے) ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز

\_\_\_\_

2) جس جانور میں جنون ہے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو کے سیدند نہاں میں بین سے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو

اس کی قربانی ناجائز ہے اوراس حد کائبیں ہے تو جائز ہے۔

(3) خصی بعنی جس کے تھیے نکال لیے گئے ہیں یا مجبوب بعنی جس کے تھیے اور

عضوتناسل سب کاٹ نے گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔

(4) اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل ندر ہایا داغا ہوا جا بوریا جس کے دودھ نداتر تا ہو

ان سب کی قربانی جائز ہے۔خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فر بہ (صحت مند) ہواورا تنا

لاغر ہوکہ ہڑی میں مغزنہ رہاتو قربانی جائز نہیں۔

(5) بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کانا

جس كاكناين ظاهر مواس كى بھى قربانى ناجائز۔

(6) اتنا لاغرجس كى مدْ يوْل ميں مغزنه ہواور لَنْكُرْ اجوقربان گاہ تك اينے ياؤں

نے نہ جاسکے اور اتنا بیار جس کی بیاری ظاہر ہوان سب کی قربانی نا جائز ہے۔

https://archive.org/details/@madni\_library

365

فيضان فرض علوم دوم

(7) جس کے کان یا دم یا چکی کئے ہوں لیعنی وہ عضوتہائی سے زیادہ کٹا ہوان سب کی قربانی ناجائز ہے اوراگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوتو جائز ہے۔

(8) جس جانور کے پیدائش کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہواس کی ناجائز ہے اور جس کے کان چھوٹے ہوں اوس کی جائز ہے۔

(9) جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجا کر ہے اگر دونوں آنکھوں کی روشی کم ہوتو اس کا پہچانا آسان ہا ورصرف ایک آنکھی کم ہوتو اس کے پہچانے کا طریقہ بیہ کہ جانور کو ایک دودن بھوکار کھا جائے پھراوس آنکھی پر پی باندھ دی جانور نہ دور چارہ رکھیں جس کو دی جائے جس کی روشی کم ہا اور اچھی آنکھ کھی جائے اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے پھر چارہ کو زدیک لاتے جائیں جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے گے وہاں نشان رکھ دیں بھر دونوں جگہوں کی بیائش جائیں جس جگہ اور پہل کہ گھے کہ بال بھی نشان کر دیں بھر دونوں جگہوں کی بیائش جائیں جس جگہ اور کہ بین جائے گھے اور کی کی جانور معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہائی روشن کم ہاور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہنا ہوں کی دونوں جگھی آئکھی اس کی روشن آدھی ہے۔

(10) جس کے دانت نہ ہوں (یعنی اتنے نہ ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے، ہدایہ، خانیہ ) یا جس کے تھن کئے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز کے تھن کئے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے اور گائے بھینس میں دوخشک ہوں تو ناجائز ہے۔

(11) جس كى ناك كى موياجس جانور كالكيب ياؤل كاث ليا گيامواس كى قربانى

(12) خنٹی جانور لیعنی جس میں زومادہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جلّا کہ جوصر ف افغ غلیظ کھا تا ہوان سب کی قربانی تا جائز ہے۔

نوت بھیریا دنبہ کی اون کاٹ لی گئی ہواس کی قربانی جائز ہے۔

- الإضعيار وردالمعتار، كتاب الاضعيه، ج 9، ص535ت 537، دارالمعرفه، بيروت المناوي

366

فيت فيضان فرض علوم دوم

سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الخامس، ج5، ص 297تا299، دارالفكر، بيروت المبدايه، كتاب الاضحيه، ج2،ص358، داراحياء التراث العربي، بيروت)

سوال: خریدتے وقت عیب ندتھا، بعد میں پیدا ہوگیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: جانورکوجس وقت خریداتھااس وقت اس میں ایساعیب نہ تھاجس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے بعد میں وہ عیب بیدا ہو گیا تو اگر وہ خض مالک نصاب ہو دوسر سے جانور کی قربانی کر ہے اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کر لے ، یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہواورا گراس نے منت مانی ہے کہ بکری کر بانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا بھر پیدا ہو گیا اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی تھم ہے کہ دوسر سے جانور کی قربانی کرے۔

(بدایه، کتاب الاضعیه، ج 2، ص359، داراحیاء التراث العربی،بیروت الاردالمعتار، کتاب الاضعیه، ج9، ص539، دارالمعرفه،بیروت)

سوال: خریدتے وقت عیب تھا تو کیا تھم ہے؟

جواب : فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھااسی وقت اس میں ایباعیب تھا جس ہے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہاتو اس کی قربانی کرسکتا ہے اور غنی عیب دار خرید ہے اور عیب دار ہی کی قربانی کر نے قاجائز ہے اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتار ہاتو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے مثلاً ایبالا غرجانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربہ ہوگیا تو غنی بھی اس کی قربانی کرسکتا ہے۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص539، دارالمعرفه، بيروت)

**سوال**: قربانی کرتے وفت جانو را چھلا کوداجس کی وجہے عیب دار ہو گیا تو کیا ۔

تحکم ہے؟

**جواب : قربانی کرتے وقت جانوراچھلاکوداجس کی وجہ سے عیب پیداہو گیاہ** 

عیب مصر نہیں بعنی قربانی ہوجائے گی اوراگراچھلنے کود نے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ جھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً کپڑلا یا گیا اور ذرخ کردیا گیا جب بھی قربانی ہوجائے گی۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص539، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: قربانی کا جانورمر گیاتو کیا تھم ہے؟

جسواب: قربانی کاجانورمرگیا توغنی پرلازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں اورا گرقربانی کا جانورگم ہوگیا یا چوری ہوگیا اوراس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا آب وہ لل گیا توغنی کواختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے تربانی کرے اور فقیر پرواجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔

مگرغنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگر چہاس کی قیمت دوسرے ہے کم ہو کوئی حرج نہیں اورا گردوسرے کی قربانی کی اوراس کی قیمت پہلے ہے کم ہے تو جتنی کی ہے اوتی رقم صدقہ کرے ہاں اگر پہلے کوبھی قربان کردیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيد، ج9، ص539، دارالمعرفد،بيروت)

https://archive.org/details/@madni\_library في الموردوم ا

## قربانی کیے جانور میں شرکت

سے والی: جس شخص میں وجوبے قربانی کی شرائط پائی جا کیں تو اس پر کون سا جانور قربان کرنا واجب ہے؟

جسواب : جب وجوبِ قربانی کی شرائط پائی جائیں توایک بکری کا ذرج کرنایا اونٹ باگائے کا ساتواں حصہ واجب ہے۔

(درسحتار وردالمعتار،كتاب الاضحيه، ح9، ص521، دارالمعرفه،بيروت)

سوال: گائے یا اونٹ میں اگر کسی کا حصہ ساتویں جھے سے کم ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب : ساتویں حصہ سے کم نہیں ہوسکتا بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی
شریک کا ساتویں حصہ سے کم ہےتو کسی کی قربانی نہیں ہوئی یعنی جس کا ساتو ال حصہ یا اس
سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص521,525، دارالمعرفه،بيروت)

سوال: گائے یا اونٹ میں کی احصد ساتویں جھے سے زیادہ ہوتو کیا تھم ہے؟
جواب: گائے یا اونٹ میں ساتویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً
گائے کو چھ یا پانچ یا چارشخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہو سکتا ہے اور بیضر ورنہیں کہ سب شرکا کے جھے برابر ہوں بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں ہاں بیضر ورہے کہ جس کا حصہ کم ہو۔
ساتویں حصہ سے کم نہ ہو۔

(درسحتار وردالمعنار، كتاب الاضحيه، ج9، ص521,525، دارالمعرفه، بيروت)

#### <u>گائے اور اونٹ میں سات جھے:</u>

سوال : اونٹ اورگائے کی قربانی میں سات تک جصے ہونے میں کیا ولائل ہیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں دس افراد شریک ہو سکتے ہیں ، ان کے ولائل کا کیا جواب ہے؟

جسواب : اونث اور گائے ہردو کی قربانی میں صرف ساہت افراد شریک ہو سکتے

ہیں۔احناف کےعلاوہ دیگرجمہورفقہاء کا بھی اس پڑمل ہے۔

جامع ترمذی میں ہے: ((عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَعُونْا مَعُ النّبِيِّ صَلَى الله نعالى عَنْ ارْنِ عُمْرَ، وَعَالِيْسَةَ وَالبَعْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَفِي البَابِ عَنُ ابُنِ عُمْرَ، وَعَالِيْسَةَ، وَابُنِ عَبَّاسِ ، حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ وَأَبِي هُرَيُرَةَ، وَعَالِيْسَةَ، وَابُنِ عَبَّاسِ ، حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلِ العله مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلَى الله نعالى عَلْهِ وَالدَّمْوَ عَيْرِهِم، يَرُونُ السَّحَذُووَ عَسْ سَبْعَةِ، وَالْمِفَرَةَ عَنْ سَعَةٍ، وَهُو قَولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، وَالسَّفَافِعِيّ، السَحَذُوورَ عَسْ سَبْعَةٍ، وَالبَغَرَة قَى سُعَةٍ، وَهُو قَولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، وَالسَّفَافِعِيّ، وَالْمَفَرَة عَنْ سَعَةٍ، وَهُو قَولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، وَالسَّفَافِعِيّ، وَالسَّفَافِعِيّ، وَالْمَعْرِةُ عَنْ سَعَةٍ، وَهُو قَولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَالْمَعْرِةُ وَمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَمْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا سُفَيَانَ التَّوْرِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَالْمَالُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَعْنَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ا جساس الشرمذى بَبَابُ مَا جَاءَ فِى الإشْتِرَاكِ فِى البَدَنَةِ وَالبَقَرَةِ مِ 3،ص239، دارالغرب الاسلامى، بيروت)

سنن الى واؤويس ہے: ((حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّاهُ، عَنْ قَبْسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيّ منى (لا نعالى عبه وزلا ورمِ قَبْسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُودُ عَنْ سَبْعَةً )) ترجمہ: حضرت جابر رمی (لا عنہ کہتے ہیں قال: الْبَقَدَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُودُ عَنْ سَبْعَةً )) ترجمہ: حضرت جابر رمی (لا عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی (لا نعالی علیہ وزلا وسلے نے فرمایا: گائے اور اونٹ کی قربانی سات افراد کی طرف سے ہو عمق ہے۔

(سىنىن أبى داود، كِتَــاب النصَّـخــايــا، بَـابٌ فِـى الْبَقَـرِ وَالْجَـرُّورِ عَنْ كُمُ تُجْـزِءُ؟، ج 3، ص98، رقم الحديث، 2809، بيروت)

امام سلیمان بن احمرطبرانی (متوفی 360ھ)روایت کرتے ہیں: ((عَنِ النّبِیّ

فيضان فرض علوم دوم من (لله نعالى الجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأَضَاحِي)) من (لله نعالى الله بن مسعورض (لله حدوروايت كرتے بيں كه نبي كريم مني (لله نعالى عليه ورلا درم نے فرمایا: قربانیوں میں اونٹ اورگائے سات كی طرف سے كافی ہو سكتے ہیں۔ درلا درم نے فرمایا: قربانیوں میں اونٹ اورگائے سات كی طرف سے كافی ہو سكتے ہیں۔

(المعجم الأوسط، ج6، ص182، مكتبه دارالحرمين، قاسره)

حضرت انس رضی (لا حدی مروی ہے،رسول اللہ ملی لاد نعالی معلیہ درالہ درسے نے ارشادفر مایا: ((الجزود عن سبعة))ترجمہ: اونٹ سات کی طرف سے ہے۔

(الجامع الصغير،ج1،ص5419،مكتب شامله الاشرح معانى الاثار،عن كم تجزئ في الضحايا،ج4،ص175،مطبوعه عالم الكتب،بيروت)

اس مدیث یاک و مخالفین کے مقل البانی نے بھی سے کہاہے۔

(الجامع الصغير، ج1، ص5419 مكتبه شامله)

امام ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی (متوفی 585ھ) لکھتے ہیں: '' وَلَا يَسُحُورُ بَسِيرٌ وَاحِدٌ وَلَا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَنُ أَكْثَرَ مِنُ سَبُعَةٍ ''ترجمه: ایک اونٹ اور ایک گائے سات سے زیادہ افراد کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔

(بدائع الصنائع فی قرنیب النسرائع بج 5، ص70، دارالکتب العلمیہ بیروت)
اونٹ کی قربانی میں بھی وس افراد شریک نہیں ہو سکتے ، بعض روایات جو اس حوالے سے مروی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل عمل نہیں، کوئی مؤول ہے، کسی کے راویوں پر کلام ہے، کسی کی متعارض دوسری روایت موجود ہے حتی کہ محدثین نے ان احادیث پر صاف الفاط میں شنح کا تھم ارشاد فر مایا ہے۔

چنانچاك روايت بيني كى جاتى به ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ مِن (لا نعالى على ولا درم الله عَنْ عَشَرَةٍ)) ترجمه: حضرت عبد الله من (لا نعالى على ولا عنه كهتے بين كه رسول الله صلى (لا نعالى على درلا درم نے عبد الله بين مسعود رضى (لا عنه كهتے بين كه رسول الله صلى (لا نعالى على درلا درم نے فرمایا: "اونٹ" قربانی میں در افراد كی طرف سے كافی ہے۔

(المعجم الكبير، ج10، ص163 مكتبه ابن تيميه، قابره)

مه فیضان فرض علوم دوم

بيروايت قابل عمل نہيں ہے۔ اوراس کی چندوجوہ ہیں:

وجهه اول :حضرت ابن مسعود رضى (لله نعالى حنه عداس كمعارض ميرحديث مجھی مروی ہے کہ''اونٹ'' قربائی میں سات افراد کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ چنانچہ بیہ روايت امام طبراني كي أسجم الكبيراوراتعجم الاوسط اور علامه سيوطي كي الجامع الصغير ميس ہے۔اوپر جم اوسط کے حوالے سے اسے ذکر کیا جاچا ہے۔

وجه دوم ال حديث كراوى حضرت عبدالله بن مسعود رضى (لله نعالي حذ كااينا مؤقف اس روایت کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک اونٹ صرف سات اشخاص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے' چنانچہ خالفین کے معتمد ومنتندا مام ابن حزم ظاہری''امحلی بِالآثار ' بِينَ لَقَلَ كُرتِ مِين ' عَنُ ابُنِ فُضَيُلٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخعِي عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ :الْبَقَرَةُ، وَالْجَزُورُ عَنُ سَبُعَةٍ "ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضیٰ (لله حنه نے فرمایا: گائے اور اونٹ سات افراد کی طرف سے قربان کیے جائیں

(الممحلي بالآثار، كتاب الاضاحي، (مُسُلَّالَةٌ يَشُنُرك فِي الْأَضْجِيَّةِ الْواجِدَةِ الْجِماعةُ) ، ج 6، ص47، دار

اس سےمعلوم ہوا کہ اونٹ کو دس افراد کی طرف سے قربان کرنے والی حدیث خودحضرت ابن مسعود رضی (لا حد کے نز دیک بھی منسوخ پاکسی اور وجہ ہے نا قابل عمل ہے جھی تو آپ نے اس کے برخلاف قول کیا لہذا جب راوی خود ایک حدیث کو قابل عمل نہیں جانتے تواہے بطور جمت پیش کرنا بھی درست نہیں۔

وجه سوم: ندكوره روايت ضعيف ب،اس روايت كود مخالفين كحقق الباني (الجامع الصغير، ج 1، ص 6395 مكتبه شامله)

ايكروايت جامع زندى كى ب: ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى (لله نعالى علم و(له وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الله ضعى فَاشْتَرَكُنّا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الجَزُودِ عَشَرَةً ، هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ) ترجمہ: حضرت ابنِ عباس رضی (لله حها فرماتے بین ہم ایک سفر میں حضور صلی (لله تعالی حلبه درله درمے کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت آگیاتو ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس دس افراد شریک ہوئے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذي،باب ما جَاءَ في الإشْتِرَاكِ في البَدنةِ وَالنِقْزَ،جِ3،ص40،مكتب سصطفي الباني الحلبي)

> بیروایت بھی قابل عمل نہیں۔اوراس کی چندوجوہ ہیں: وجه اول:اس روایت میں اضطراب ہے۔

کیونکہ سی ابن حبان میں یہی روایت شک کے ساتھ مروی ہے کہ سات افراد شریک ہوے یا دس ، جبکہ سات والی روایت شک ہیں لہذا سات والی روایات پرعمل کیا جائے گا اور شک والی روایت کوترک کردیں گے (اس جواب کا افادہ ملاعلی قاری علبہ (اس جواب کا افادہ ملاعلی قاری علبہ (اس خرقاۃ میں فرمایا ہے)۔

(سرقالة السمفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلوة، باب في الاضحية، الفصل الثاني ، ج 3، ص1086 دار الفكر، بيروت)

سلی الله نعالی علبه دراد درم فی سفر فحضر النحر، فاشتر کنا فی البقرة سبعة وفی البعیر سلی الله نعالی علب دراد درم فی سفر فحضر النحر، فاشتر کنا فی البقرة سبعة وفی البعیر سبعة أو عشرة) ترجمه: حضرت ابن عباس دخی (لا نعالی حساس دوایت، وه فرمات بی کمایک سفری به نها کرم سلی (لا نعالی خود دراد درم کے ساتھ تقر بانی کا وقت آیا تو بم سات افرادایک گائے میں اور سات یاوس افرادایک اونٹ میں شریک ہوئے۔

( صحیح ابن حیاں جَابَ الْهَدَی، ذِکْرُ خَبْرِ نَانِ یُصَرِحُ بِابَاحَةِ مَا ذَکَرُنَاه، ج 6، ص 318، مؤسسة

وجه دوم بیمدیث من غریب ہے جیسا کدامام ترندی نے فرمایا اور سات والی کئی روایت منزوک ہے۔ (بیہ جواب مفتی والی کئی روایت منزوک ہے۔ (بیہ جواب مفتی

(مرائة المناجيح شرح مشكاة المصابيح اقرباني كابيان افصل ثاني اتحت حديث ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما، جلد 2، صفحه 374، نعيمي كتب خانه)

**وجه سوم: جمهور کےنز دیک بیحدیث منسوخ ہےاور حضرت جابر ر**فی (لا حد سے مروی جمة الوداع والی حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ مین محقق شاہ عبد الحق محدث وہلوی رمیہ (لا علبہ فرماتے ہیں'' وانجمہو رعلی انہ منسوخ''جمہور کے نز دیک بیرحدیث منسوخ

(لمعات التنقيح في شرح مشكوة المصابيع ،ج4،ص228مكتبه حقانيه، كوئثه) علی سبیل النزل اس روایت کی به تاویل ہے کہ قیمت میں شرکت مراد ہے۔ مولا ناعبدالحي لكصنوي فرماتي بين "وأما ما أخرجه الحاكم عن جابر:نحرنا يوم الـحـديبية سبـعين بدنة، البدنة عن عشرة، وأخرج الترمذي\_وقال:حسن غريب والنسائي عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صني (لله نعالي عبه و(له وملم في سفر فحصر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجَزور عشرة، محمول على الاستسراك في القيمة، لا في التضحية "العنى حضرت جابراورابن عباس رض (لد حهاكي احادیث جن میں دس افراد کا ایک اونٹ میں شریک ہونے کا ذکر ہے وہ اضحیہ میں شرکت کے بجائے قیمت میں شریک ہونے برحمول ہیں۔

(التعليق الممجد على مؤطأ الامام محمد، ج2، ص625، دار القلم، دسشق)

یمی چھھال اس بارے پیش کی جانے والی دیگرروایات کا بھی ہے۔ **سوال**: گائے وغیرہ میں شرکت کی تو گوشت کیسے تقسیم کریں گے؟ جواب :شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضرور ہے کہ گوشت وزن کر کے تقتیم کیا جائے اندازہ سے تقیم نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سی کوزائدیا کم ملے اور بینا جائز ہے یہاں میہ خیال نہ کیا جائے کہ کم وہیش ہوگا تو ہرا یک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا کہددے گا کہ اگر کسی کوزائد بہنچ گیا ہے تو معاف کیا کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اوران کواس کےمعاف کرنے کاحتی نہیں۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص527، دارالمعرفه، بيروت)

فيضان فرض علوم دوم

اگروزن کی مشقت سے بچناچا ہیں تواس کے لیے یہ دو حیلے کر سکتے ہیں: (1) ذرخ کے بعداس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہمبہ کر کے قضہ دے دیں جوان کی قربانی میں شریک نہ ہو،اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کرسکتا

' (2) اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ گوشت تقلیم کرتے وقت اس میں کوئی ' وسری جنس ( مثلاً کیلجی ، تلی ،سری پائے وغیرہ ) شامل کی جائے تو ابھی انداز ہے سے تقلیم کرسکتے ہیں ،گرتقلیم میں بیضروری ہے ہر حصہ دار کواس دوسری جنس ( کیلجی ، تلی ،سری پائے ) میں سے بھی بچھ نے ہے۔

(درسخناروردالمعناری وی سوان ۱۹۵۸ اللق کھوڑے سواری 16 مکنیة المدیند ، کراجی)

عدوالی: قربانی کشرکا ، میں سے ایک کا آنال ہوگیا تو کیا تھم ہے؟

جدواب : سات شخصوں نے قربانی کے لیے گائے فریدی تھی ان میں ایک کا انقال ہوگیا اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہددیا کہتم اس گائے کواپی طرف سے اوراس کی طرف سے اوراس کی طرف سے اوراس کی طرف سے قربانی کر وانھوں نے کرلی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں اورا گر بغیرا جازت ورثہ ان شرکا ء نے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔

(بدایه، کتاب الاضعیه، ج2، ص360، داراخیا، النرات العربی، بیروت)

السوالی: قربانی کے کے شرکاء میں ایک کا فر (یا ایسابد فد بہ ہے جس کی بد فربی حدِ کفرتک بینچی ہو) ہوتو قربانی کا کیا تھم ہے؟

جواب: گائے کے شرکامیں سے ایک کا فرہے تو کسی کی قربانی ندہوئی۔

(درمختار وردالمحمار، كتاب الاضحيه، ج9، ص540، دارالمعرفه، بيروت)

سسبوال زقربانی کے شرکاء میں کسی کی نبیت قربانی کی نبیس بلکہ صرف کوشت

حاصل کرنے کی ہے، تو کیا تھم ہے؟

جسواب: ان میں کسی ایک مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت عاصل کرنا ہوتو کسی کی قربانی نہ ہوئی، کیونکہ تمام شرکاء کی نیت تقرب ( تواب کے کام ) کی ہوتا

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص540، دارالمعرفه، بيروت)

ضروری ہے۔

سوال قربانی کے شرکاء میں سے بعض کی نیت عقیقہ کی ہے تو کیا تھم ہے؟

جواب قربانی کے سب شرکا کی نیت تقر سب ہواس کا یہ مطلب ہے کہ کی کا ارادہ گوشت نہ ہوا ور بیضر ورنہیں کہ وہ تقرب ایک ہی تشم کا ہومثلاً سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف تشم کے تقرب ہول وہ تقرب سب پر واجب ہویا کسی پر واجب ہواور کسی بر واجب ہو یا کسی پر واجب ہواور کسی پر واجب نہ ہو ہر صورت میں قربانی جائز ہے مثلاً وَم اِحصارا وراحوام میں شکار کرنے کی جزا پر واجب نہ ہو ہر صورت میں قربانی جائز ہے مثلاً وَم اِحصارا وراحوام میں شکار کرنے کی جزا اور سرمنڈ انے کی وجہ سے وَم واجب ہوا ہوا ور تشتع وقر ان کا وَم کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔

سوال: گائے خرید نے کے بعد دوسروں کواس میں شریک کرنا کیا ہے؟
جسواب: قربانی کے لیے گائے خریدی پھراس میں چھ خصوں کوشریک کرلیا
سب کی قربانیاں ہوجا کیں گی گرالیا کرنا کروہ ہے ہاں اگر خرید نے ہی کے وقت اس کا یہ
ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کوشریک کروں گا تو کمروہ نہیں اور اگر خرید نے سے پہلے ہی
شرکت کر لی جائے تو بیسب سے بہتر اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے
خریدی تو خرید نے سے بی اس پراس گائے کی قربانی واجب ہوگئ اب وہ دوسر ہے کوشریک
خریدی تو خرید نے سے بی اس پراس گائے کی قربانی واجب ہوگئ اب وہ دوسر ہے کوشریک

#### قربانی کے بعض مستحبات

سوال: قربانی کے ستحبات بیان کردیں۔ جواب: قربانی کے پچھستجات درج ذیل ہیں:

(1) مستحب سے کہ قربانی کا جانورخوب فربہ اورخوبصورت اور بڑا ہواور بکری کی قتم میں سے قربانی کرنی ہوتو بہتر سینگ والامینڈھا چت کبرا ہوجس کے نصبے کوٹ کر خصی کردیا ہوکہ حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی (لله مَعالی علیه درلا درملے نے ایسے مینڈ ھے کی قربانی کی۔

(فتاوی بندیه، کتاب الاضعیه، الباب الخاسس، ج 5، ص 300، دارالفکر، بیروت الله سنن ابی داؤد، کتاب الضحایا، باب مایستعب من الضحایا، ج 3، ص 126 ، داراحیا، النرات العربی، بیروت)
داؤد، کتاب الضحایا، باب مایستعب من الضحایا، ج 3، ص 126 ، داراحیا، النرات العربی، بیروت)
داؤد، کتاب الضحایا، باب مایستعب من الضحایا، ج 3، ص 126 ، داراحیا، النرات العربی، بیروت کل و تیز کر لیا جائے اور ذرج کے بعد جب تک جانور شخاران مار کے تمام اعضا نے روح نکل نہ جائے اس وقت تک ہاتھ یاؤل نہ کا نیس اور نہ چرا التاریں۔

(فتاری ہندیہ، کتاب الاضعیہ، الباب العاسی، ج5، ص300، دارالفکر، بیروت)

(3) بہتر ہہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ ہے کرے اگر اچھی طرح ذرج کرتا جانتا

ہوا دراگر اچھی طرح نہ جانتا ہوتو دوسرے وظلم دے وہ ذرج کرے مگراس صورت میں بہتر یہ

ہوا دراگر اچھی طرح نہ جانتا ہوتو دوسرے وظلم دے وہ ذرج کرے مگراس صورت میں بہتر یہ

ہوا دراگر اچھی طرح نہ جانتا ہوتو دوسرے وظلم درالا نعالی جو بوا وار اپنی قربانی کے پاس حاضر ہوجاؤ کہ

فاطمہ ذہرارضی (لا نعالی حل سے فرمایا: کھڑی ہوجاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہوجاؤ کہ

اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو پچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہوجائے گا اس پر

ابوسعید خدری رضی (لا نعالی علیہ نے عرض کی یا نبی اللہ (صلی (لا نعالی عوجہ درالہ درمنے) یہ آپ کی

آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامہ سلمین کے لیے بھی فرمایا

کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام سلمین کے لیے عام بھی ہے۔

Purchase Islami Books Online Contact:

الحقائق، كتاب الاضحيد، ج6، ص487، دار الكتب العلميد، بيروت)

(فتــاوی ہـنـدیــه،کتــاب الاخـحیـه،البـاب الخـامــس،ج 5، ص300،دارالـفـکـر، ہیروت 🌣 تبیین

#### مه فیضان فرض علوم دوم

## قربانی کا گوشت

سوال: قربانی کے گوشت کا کیا کرے؟

جواب قربانی کا گوشت خود بھی کھاسکتا ہے اور دوسر شخص غنی یا فقر کود ہے۔
سکتا ہے، کھلاسکتا ہے بلکہ اس میں سے پچھ کھالینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔
بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین جھے کرے ایک حصہ فقرا کے لیے اور ایک حصہ دوست و
احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک تہائی سے کم صدقہ نہ کرے۔
احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک تہائی ہے کہ صدقہ نہ کرے اند
اور کل کوصدقہ کردینا بھی جائز ہے اور کل گھر بی رکھ لیے یہ بھی جائز ہے۔ تین دن سے زائد
اجن اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض صدیثوں میں جواس کی
ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے اگر اس شخص کے اہل وعیال بہت ہوں اور صاحب وسعت
نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں بی کے لیے رکھ جھوڑ ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب الخامس، ح5، ص300، دارالفكر، بيروت)

سوال: اگرمیت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا کیا کرے؟

جواب : میت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا بھی وہی تھم ہے کہ
خود کھائے دوست احباب کو دے نقیروں کو دے بیضر ورنہیں کہ سارا گوشت نقیروں ہی کو
دے کیوں کہ گوشت اس کی ملک ہے بیسب پچھ کرسکتا ہے اورا گرمیت نے کہد یا ہے کہ
میری طرف سے قربانی کر دینا تواس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کردے۔

(ردالمحتار، كتاب الاضحيه ج9، ص542، دار المعرفه بيروت)

سوال کیا قربانی کا گوشت کا فرکود \_ کتے ہیں؟

جواب: قربانی کا گوشت کا فرکونددے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔

(بهار شريعت، جلد3، حصه 15، ص345، مكتبة المدينه، كراجي)

سوال: قربانی اگرمنت کی ہےتو گوشت کا کیا کرے؟

جواب : قربانی اگرمنت کی ہے تواس کا گوشت نه خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا ء کو کھلا

نینان فرض علوم دوم میں اواجب ہے وہ منت مانے والا فقیر ہویاغنی دونوں کا ایک ہی مکتا ہے کہ خود نہیں کھاسکتا ہے نئی کو کھلاسکتا ہے۔

(تبيين الحقائق، كتاب الاضحيه، ج 6، ص 486، دار الكتب العلميه، بيروت)

## حلال جانور کے ممنوع اعضاء

سوال: طال جانور کے کیورے کھانے کا کیا تھم ہے؟

جواب : كور عناجائز وگناه ب حديث پاك من ب ، حفرت ابن عمر رضى الله نعالى حب رفت ابن عمر رفى الله نعالى حب روايت ب ، فرمات بين : ( ( كان دَسُولُ اللّه منى (لد نعالى حب روايت ب ، فرمات بين : ( ( كان دَسُولُ اللّه منى (لد نعالى حب روايت ب ، فرمات بين والْعُلَّة والمحياة والذّك والْانتين والْعُلَّة والمحياة والذّك منى الشّاق سَبْعًا: الْمُرَادَة والمُعَانَة والمحياة والذّك منى (در درم مُعَدّه مَهُ)) واللّه منى (در درم مُعَدّه مَهُ)) ترجمه: حضور منى (در دم مُعَدّه بيد والد درم دراد درم و الد نعالى حب دراد درم و الد نعالى حب دراد درم و الد نعالى حب دراد درم و كرى كامقدم حصد يستد تعاد دراد درم كورك ) ، غدوداورخون \_ اورحضور منى (در درم كورك ) ، غدوداورخون \_ اورحضور منى (در درم كورك ) ، غدوداورخون \_ اورحضور منى (در درم كورك ) ، غدوداورخون \_ اورحضور منى (در درم كورك كامقدم حصد يستد تعاد

(المعجم الاوسط، من اسمه يعقوب، ج 9، من 181، مطبوعه دارالعوسين، القابره)

قاوى عالمكيرى من ہے: "مَا يَحُرُمُ أَكُلُهُ مِنُ أَجُزَاءِ الْحَيَوَانِ سَبَعَةً: اللّهُ الْمَسَفُوحُ وَالدَّكُرُ وَالْأَنشَيَانِ وَالْقَبُسُلُ وَالْعُلَّهُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ، كَذَا فِي الْمَسَفُوحُ وَالدَّكُرُ وَالْأَنشَيَانِ وَالْقَبُسُلُ وَالْعُلَّهُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ، كَذَا فِي الْمَسَفُوحُ وَالدَّكُرُ وَالْأَنشَيَانِ وَالْقَبُسُلُ وَالْعُلَّةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْمَرَارَةُ، كَذَا فِي الْسَدَائِع " وَالدَّكرُ وَالْأَنشَيَانِ وَالْقَبُسُلُ وَالْعُلَمَ مِن (1) بِهَا بِواخُون (2) آلدتا الله النبال في المتفرقات، حَرَام (3) مثانه (7) بية اليه بي بدائع من المتفرقات، حَرَام 290، دارالفكر بيروت من 290، دارالفكر بيروت عالم كيرى الباب النالث في المتفرقات، حَرَام 290، دارالفكر بيروت على عالم كيرى الباب النالث في المتفرقات، حَرَام 290، دارالفكر بيروت عالم كيرا مي المنظرة الله على المنظرة الله على المنظرة الله كيرى المنالة على المنظرة الله كيراك على المنظرة الله كيراك على المنظرة الله كيراك على المنظرة المنالة كيراك المنالة المنالة كيراك على المنظرة المنالة كيراك المنظرة المنالة كيراك على المنظرة المنالة كيراك على المنظرة المنالة كيراك على المنظرة كيراك على المنظرة كيراك المنالة كيراك المنالة كيراك على المنظرة كيراك على المنظرة كيراك على المنظرة كيراك المنالة ك

جواب : حلال جانوروں کی اوجمزی کھانا کروہ تح بی ہے کیونکہ بیخل نجاست ہے۔ کوئی گندی طبیعت والا شوق سے کھائے یا (بغیرا کراہ کے ) بدلی سے کھائے گناہ گا رہے۔ امام المی سنت امام احمد رضا خان رحمہ (لا می فرماتے ہیں: '' و بریعنی پاخانے کا مقام ،کرش (اوجمزی)، امعا یعنی آئیں بھی اس تھم کراہت میں واخل ہیں، بےشک و برفرج وذکر سے اور کرش وامعا مثانہ سے اگر خباشت میں زائد ہیں تو کسی طرح کم بھی نہیں، فرج

فیضان فرض علوم دوم ایس، دیر گرزرگاه سرگین ہے، مثاندا گرمعدن بول ہے شکنہ ورودہ وزکرا گرزرگاه بول ہے شکنہ ورودہ مخزن فرث ہیں۔'' (فناوی رضویہ ج20ص 238مکتبہ رضویہ، الاہور) فناوی فیض الرسول میں ہے:'' حلال جانوروں کی اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی قریب حرام کے ہے۔'' (فناوی فیض الرسول ،ج2،ص 432منہیر برادرز، الاہور)

سوال: آنتی کھانا کیا ہے؟

جواب: ناجائز ہے۔امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ (لا علبہ فرماتے ہیں:
'' د بریعنی پی خانے کا مقام ،کرش (اوجھڑی)،امعالیعنی آئیں بھی اس حکم کراہت میں داخل
ہیں، بے شک د بر فرج وذکر ہے اور کرش وامعا مثانہ ہے اگر خباشت میں زائد ہمیں تو کسی
طرح کم بھی نہیں،فرج وذکر اگر گزرگاہ بول ومنی ہیں، د برگزرگاہ سرگین ہے،مثانہ اگر
معدن بول ہے شکنہ ورودہ مخزن فرث ہیں۔''

(فتاوي رضويه ح20ص238سكتبه رضويه الاجور)

سوال: حلال جانور کی مجلی کھانا کیسا ہے؟

جواب: طال جانور کی کیجی کھانا جائز اور طال ہے۔ رسول اللہ صلی (لد نعابی حلیہ درنہ دسم نے ارشا دفر مایا: ((أُحِلَّتُ لَکُّمُ مَیْتَتَانِ وَ دَمَانِ فَأَمَّا الْمَیْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الْمَیْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْحَبِدُ وَالطَّحَالُ)) ترجمہ: تمہارے لئے دومرے ہوئے جانور اوردوخون حلال ہیں، دومردے مجھلی اورٹڈی اوردوخون کیجی اورٹی ہیں۔

(ابن ماجه الأب الكبد والطحال ج2اص1102 داراحياء الكتب العربيه ابيروت)

سوال: طلال جانورون مين كل كتنے اعضاء منوع بين؟

جواب : طال جانور کے سب اجزاء طال جن مگر بائیس (22) اعضاء ایسے جن کہ ان میں بین بعض حرام ہیں بعض ممنوع اور مکروہ ہیں ، جن کی تفصیل ہیہ ہیں کہ ان میں بین بعض حرام ہیں ، بعض ممنوع اور مکروہ ہیں ، جن کی تفصیل ہیہ ہیں (1)رگوں کا خون (2) ہتا (3) مثانہ (4، 5) علامات مادہ وز (6) نصیے (7) غدود (جسم کے اندرگانٹھ جے عربی میں غدہ کہتے ہیں )(8) حرام مغز (9) گردن کے دو پھے کہ

فيضان فرض علوم دوم

شانوں تک کھنچ ہوتے ہیں (10) جگرکا خون (11) تلی کا خون (12) گوشت کا خون جو ذرج کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے (13) دل کا خون (14) پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے (15) ناک کی رطوبت کہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے (16) پا خانہ کا مقام (17) اوجھڑی (18) آئیس (19) نطفہ (20) وہ نطفہ جو خون ہو گیا (21) وہ گوشت کا نکڑا جورتم میں نطفے سے بنتا ہے (22) وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکا ایا ہے ذرج مرگیا۔ (طفہ رکون کو میں نطفے سے بنتا ہے (22) وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکا ایا بے ذرج مرگیا۔ (سلخص از فتادی رضویہ ہے 20، ص 244 ناور مردہ افاؤ نذینس الاہوں درخوں کا کہ اور مرکبا

**سوال**: کیا ذرج شدہ بری یا بھینس کی کھال حلال ہے؟

جسواب: نمری حلال جانور کی کھال ہے شک حلال ہے، شرعاً اس کا کھانا ممنوع نہیں ،اگر چدگائے بھینس بمری کی کھال کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔

(فتاوى رضويه، ج20، ص233، رضا فائونڈيشن، لاہور)

382

فيضان فرض علوم دوم

#### قربانی کی کھال اور جھول وغیرہ کابیان

سوال: قربانی کی کھال اور اس کی جھول اور رس کے پھھا حکام بیان کردیجئے۔ جواب: ان کے چندا حکام درج ذیل ہیں:

(درمختار ،كتاب الاضحيه، ج9، ص543، دارالمعرفه، بيروت)

(2) قربانی کی کھال کوخود بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے بینی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لاسکتا ہے، مثلاً اس کی جانماز بنائے، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ووئے وی اپنے کسی کام میں لاسکتا ہے، مثلاً اس کی جانماز بنائے، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، وول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے بیسب کرسکتا ہے۔ کھال کا ڈول بنایا تو اس اینے کام میں لائے اُجرت پر نہ دے اور اگر اُجرت پر دے دیا تو اس اُجرت کوصد قد

كرك (درمختار وردالمعتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص543,544، دارالمعرفه، بيروت)

(3) قربانی کی کھال کوالی چیزوں ہے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے جیسے کتاب، ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیے، پیسہ اور اگر اس نے ان چیزوں کو کھال کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کردے۔

(درمختار، كتاب الاضحيه، ج9، ص543، دارالمعرفه، بيروت)

(4)اگر قربانی کی کھال کورو ہے کے عوض میں پیجا گراس لیے نہیں کہاس کواپی ذات پریابال بچوں پرصرف کرے گا بلکہاس لیے کہا سے صدقہ کردے گا تو جائز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيه، الباب السادس، ج5، ص301، دار الفكر، بيروت)

جیبا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس دینیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال ہوارس دینیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال ہجینے میں دفت ہوتی ہے اسے نتج کررو پہیے جینے دیتے ہیں یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے اسے نتج کردام ان فقراء پرتقسیم کردیتے ہیں بیزیع جائز ہے اس میں حرج نہیں اور حدیث

فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

میں جواس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے اس سے مرادا پنے لیے بیچنا ہے۔

(بهارشریعت،جلد3،حصه15،ص346،سکتبة المدینه، کراچی)

(5) گوشت کا بھی وہی تھم ہے جو کھال کا ہے کہ اس کواگر ایسی چیز کے بدلے میں بیجاجس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کر دے۔

(سدايه، كتاب الاضعيه، ج2، ص360، داراحياء النرات العربي، بيروت) (6) قربانی کی چربی اوراس کی سری، پائے اور اون اور دودھ جوذ بح کے بعد دوہا ہان سب کا وہی تھم ہے کہ اگر ایسی چیز اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کریگاتواس کوصدقه کرد ہے۔

(فتاوي بُنديه، كتاب الاضحيه، الباب السادس، ج5، ص301، دار الفكر، بيروت)

(7) قربانی کی کھال یا گوشت یااس میں کی کوئی چیز قصاب یاذ نح کرنے والے کو اُجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کواُجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔

(مدايه، كتاب الاضعيه، ج2، ص361، داراحياء التراث العربي، بيروت)

(8) قصاب کواُ جرت میں نہیں دیا بلکہ بیسے دوسر ہے مسلمانوں کو گوشت دیتا ہے اس کوبھی دیااوراُ جرت اینے پاش سے دوسری چیز دے گاتو جائز ہے۔

(بهارشريعت اجلد3،حصه15،ص347،سكتبة المدينه، كراچي)

سوال: قربانی کی کھال امام مسجد کودینا کیساہے؟

**جواب**: قربانی کی کھال امام مسجد کودینا جائز ہے اگروہ فقیر ہو، یا نمی ہواور بطورِ مېرىيدى بىيكناس كى اجرت اورتنخواه مېن دين تواس كى د وصورتين ېين: (1)اگروه اينانوكر ہے تواس کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں۔(2)اوراگر وہ مجد کا نوکر ہے اور کھال مہتم مسجد کے کئے دے دی،اس نے مسجد کی طرف سے امام کی تنخواہ میں دے دی تو اس میں کچھ حرج (فتاوي رضويه ، ج 20 ، ص 480 ، ضا فاتوندُيش الابور)

**سوال** : کیا قربانی کی کھال قبرستان کی حارد یواری بنانے یا قبرستان کی مرمت وغیرہ کے لیےدی جاسکتی ہے؟ 384

فيضان فرض علوم دوم في المحمد وم المح

جسواب : جی ہاں! قربانی کی کھال قبرستان کی چارد ہواری بنانے اوراس کی مرمت کے لئے دی جائنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا ایک مصرف یہ بیان کہا گیا کہ ثواب کے کام میں خرج کر واور بیکام بھی ثواب کے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی زند معالی بعد د(لہ دسم فرماتے ہیں: ((فکھ لُوا وَادَّخِرُوا وَادَّخِرُوا)) ترجمہ: کھاؤ، ذخیرہ کر واور ثواب کے کام میں خرج کرو۔

(الودائود،باب می حبس الحوم الاضاحی،ج 3، ص100،المكتبة العصربه،بیرون)
امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ (لله نعالی علبہ سے پوچھا گیا كه 'چرم
قربانی ۔۔ برائے در شکی قبرستان کے دینا جائز ہے یا نہیں؟''نو جوابا ارشا دفر مایا' 'چرم قربانی
کے باب میں ابھی بیان ہوا کہ ہر قربت رواہے۔''

(فتاوي رضويه، ج20، ص471، رضا فالونديشي، الاسور)

**سوال**:مسجد کو کھال دینا کیسا؟

جواب : مسجد کوبھی کھال دینا جائز ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رہمہ زند علبہ فرماتے ہیں'' قربانی کے چمڑوں کو للد مسجد دے دینا کہ انہیں یا ان کی قیمت کومتولی یا منتظمانِ مسجد کے کاموں مثلاً ڈول، رسی ، چراغ ، بتی ، فرش ، مرمت ۔۔ وغیر ہا ہیں صرف کریں بلا شبہ جائز و باعث اجر و کارثواب ہے۔''

(فتاوي رضويه،ج20،ص476،رضا فائونڈيشن،لاٻور)

قربانی کی کھالیں اسکول کی تعلیم کیلئے دینا کیسا؟:

سُوال: کیا قربانی کی کھالیں اسکول کی مُر وَّجہ تعلیم کیلئے دے سکتے ہیں؟

جواب نہیں دے سکتے ۔اعلیٰ حضرت ، اِمام اَہمد رضا خان رحمہ
(لا حد کی خدمت میں کچھاس طرح کا سُوال ہوا: قصبہ "سِکندرہ راوَ" میں مدرّ سہاسلامیہ ہے۔اس میں قران شریف، اُردو، اِنگریزی پڑھائی جاتی ہے،اس کی امداد کیلئے چرم قربانی و ینا مُوجب ثواب ہے یا نہیں؟ الجواب: مَصرف قربانی میں تین باتیں حدیث میں دینا مُوجب ثواب ہے یا نہیں؟ الجواب: مَصرف قربانی میں تین باتیں حدیث میں

ارشاد ہوئی ہیں:(۱) کھاؤاور(۲) ذخیرہ رکھواور (۳) تواب کا کام کرو۔

اسُن ابی داود، ج3،ص 132) انگریزی پڑھنا بیٹک کوئی بات تواب کی نہیں۔اگریہ اِحتیاط ہوسکے کہ اُس کے دام صِرف قرانِ مجیدوعلم دین کی تعلیم میں صَرف کئے جا کمیں تو دے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔وَ معادی میں میں میں میں سے جا کمیں تو دے سکتے ہیں ورنہ ہیں۔وَ

اللهُ تَعَالَى أَعِلَم لِـ (فتا وي رضوبه ح20،ص506،)

غُرِ بِالْوَكُهُ لِينِ لِينِ وَ يَجِيرُ:

این قربانی کی کھال پیچ دی تو؟:

سُسوال : کسی نے اپنی قربانی کی کھال نیچ کررقم حاصل کر لی اب وہ مسجِد میں دے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: یہاں نیت کا عقبار ہے۔ اگراپی قربانی کی کھال اپنی ذات کیلئے رقم کے عوض بیجی توبید قم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اِس کا صَدَ قد کرنا واجب ہے لہذا کسی شرعی فقیر کو دیدے۔ اور اگر کسی کار خیر کیلئے مَثَنَّا مسجِد میں دینے ہی کی نئیت سے بیچی تواب مسجِد میں دینے میں کوئی مُرج نہیں۔ تواب مسجِد میں ویئے میں کوئی مُرج نہیں۔

سوال : ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بالوں اور دورھ سے نفع اٹھانا کا کیا تحکم ہے؟ اسی طرح قربانی کے جانور برسوار ہونااورکوئی چیز لا دنا کیسا؟

جسواب : ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اینے کسی کام کے لیے کاٹ لینایا اس کا دو دھ دو ہنا مکروہ وممنوع ہے اور قربانی کے جانور برسوار ہونایا اس برکوئی چیز لا دنا یا اس کو اُجرت پر دینا غرض اس ہے منافع حاصل کرنامنع ہے اگر اس نے اون کاٹ لی یا دوده دوه لیا تواہے صدقہ کر دے اور اُجرت برجانو رکو دیا ہے تو اُجرت کوصدقہ کرے اور اگر خودسوار ہوا یا اس برکوئی چیز لا دی تو اس کی وجہ سے جانو رمیں جو پچھ کی آئی اتنی مقدار میں (درمحتار وردالمحتار، كتاب الاضحية، ج9، ص544، دارالمعرفة،بيروت)

سوال: قربانی کا جانور دود صوالا ہوتو کیا تھم ہے؟

**جبواب** : جانور دو دھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈایائی جھڑ کے کہ دو دھ خشک ہوجائے اگراس سے کام نہ جلے تو جانورکو دوہ کر دودھ صدقہ کرے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الباب السيادس، ج5، ص301، دار الفكر، بيروت)

سوال : قربانی کا جانور ذرج ہوگیا ، اب اس کے بال اینے کام کے لیے کا ث سکتاہے؟ اسی طرح تھن میں دودھ ہےتو دہ سکتاہے؟

**جواب**: جانورذنج ہو گیا تواب اس کے بال کواینے کام کے لیے کا ٹسکتا ہے اور اگر اس کے تھن میں دودھ ہے تو دوہ سکتا ہے کہ جومقصودتھا وہ پورا ہو گیا اب بیاس کی مِلک ہےا ہے صرف میں لاسکتا ہے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الاضحيه، الباب السيادس، ج5، ص301، دارالفكر، بيروت) سوال: قربانی کے لیے جانورخریدا،اس کا بچہ بیداہوگیااس بچکا کیاظم ہے؟ **جواب : قربانی کے لیے جانور خریدا تھا قربانی کرنے سے پہلے اس کے بحہ بیدا** 

ہوا تو بچہ کو بھی ذنح کر ڈالے اور اگر بچہ کو بیچ ڈالا تو اس کا تمن صدقہ کر دے اور اگر نہ ذنج کیا

نہ کے کیااورایا م کرگزر گئے تو اس کوزندہ صدقہ کردے اورا گریکھ نہ کیااور بچاس کے یہاں رہااور قربانی کا زمانہ آگیا یہ جا ہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں ای کوذئ کرے یہیں کرسکتا اورا گرقر بانی اس کی کردی تو دوسری قربانی پھر کرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی اور وہ بچہ ذئے کیا ہوا صدقہ کردے بلکہ ذئے سے جو بچھاس کی قیمت میں کمی ہوئی اسے بھی صدقہ کرے۔

(فتاوی بندیه، کتاب الاضعیه، الباب السادس وی ص301,302، دارالفکر ، سروت)

معوال: قربانی کی اس کے پیٹ سے زندہ بچہ تکالا اس کا کیا کریں؟

حواب : قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہوتوا ہے بھی ذبح کر دے
اور اسے صرف میں لاسکتا ہے اور مرا ہوا بچہ ہوتو اسے بھینک دے مردار ہے۔

(بہار شریعت ، جلد 348، محتبة المدینة ، کراجی)

#### دوسریے کے جانور کو بلااجازت قربان کردیا

(1) دوشخصوں نے خلطی سے بیکیا کہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذرخ کری لیعنی ہرایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری درخ کے کا بنی بھے کردی لیعنی ہرایک نے دوسرے کی بکری کواپنی بھے کر قربانیاں ہوگئیں اور اس صورت میں قربانی ہوئی اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہذا دونوں کی قربانیاں ہوگئیں اور اس صورت میں کسی پرتا وال نہیں بلکہ ہرایک اپنی بکری ذرخ شدہ لے لے اور فرض کرو کہ ہرایک کواپنی خلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا تو چونکہ ہرایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈ الی لہذا ہرایک دوسرے سے معاف کرالے اور اگر معافی پر راضی نہ ہوں تو چونکہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈ اللا گوشت کی قیمت کا تا وال لے کا اس تا وال کو صدف کرے کے قربانی کے گوشت کے معاوضہ کا یہی تھم ہے۔

(درمختار وردالمحتار،كتاب الاضحيه،ج9، ص544، دارالمعرفه،بيروت)

(2) یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہرایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذرج کر ڈالی راضی ہوتو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی اوراگر راضی نہ ہوتو بھری کی بکری کی قربانی ہوئی اوراگر راضی نہ ہوتو بھری کی قیمت کا تا دان لے گا اور اس صورت میں جس نے ذرئے کی اس کی قربانی ہوئی یعنی بکری کا جب تا وان لیا تو بکری ذارئے (ذرئے کرنے والے) کی ہوگئی اور اس کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا بھی بہی مالک ہوا۔

فضان فرض علوم دوم 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🚾

تنہیں ہوئی بلکہذائ کی ہوئی کہ تاوان دینے سے بکری کا مالک ہوگیااوراوس کی اپنی قربانی

مُوكِي - (درسختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص546، دارالمعرف، سيروت)

(4)اگر بمری قربانی کے لیے عین نہ ہوتو بغیرا جازت مالک اگر دوسر استخص قربانی کردے گاتو قربانی نہ ہوگی مثلاً ایک شخص نے یانچ بکریاں خریدی تھیں اور اس کا پیرخیال تھا کہان میں سے ایک بکری کو قربانی کروں گا اور ان میں سے کسی ایک کومعیین نہیں کیا تھا تو دوسراشخص مالک کی جانب ہے قربانی نہیں کرسکتا اگر کرے گا تو تاوان لازم ہوگا ذیج کے بعد ما لک اس کی قربانی کی نیت کرے بریار ہے بعنی اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی ۔

(ردالمحتار، كتاب الاضحية، ح9، ص547، دارالمعرفة، سروت)

(5) دوسرے کی بکری غصب کرلی اور اس کی قربانی کرنی اگر مالک نے زندہ بمرى كااس مخض ہے تاوان لے لیا تو قربانی ہوگئی مگر میخص گنہگار ہے اس برتو بہوا ستغفار لازم ہےاوراگر مالک نے تاوان نہیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری لی اور ذبح کرنے ہے جو میچه کمی ہوئی اس کا تاوان لیاتو قربانی نہیں ہوئی۔

(ردالمحتار، كتاب الاضحية، ج9، ص547، دارالمعرفة ابيروت)

(6) اپی بکری دوسرے کی طرف ہے ذبح کر دی اس کے حکم ہے ایسا کیا یا بغیر علم بہرصورت اس کی قربانی نہیں کیونکہ اس کی طرف ہے قربانی اس وقت ہوسکتی ہے جب اس کی مِلک ہو۔

(حماشية الشلب سامسش عملى تبيين البحقائق،كتاب الاضحيم،ح 6،ص488،دارالكس

(7) ایک شخص کے پاس کسی کی بمری امانت کے طور پڑھی امین نے قربانی کر دی بيقر باني تيج نہيں نه مالك كى طرف سے نه امين كى طرف سے اگر چه مالك نے امين سے اپن تجری کا تا وان لیا ہواس طرح اگر کسی کا جانوراس کے پاس عاریت یا اجارہ کے طور پر ہے اوراس نے قربانی کردی پیقربانی جائز نہیں۔

(ردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص547، دارالمعرفه،بيروت)



فيضان فرض علوم دوم

#### قربانی کرنے کا طریقہ

قربانی کا جانوران شراکط کے موافق ہو جو مذکور ہوئیں یعنی جواس کی عمر بتائی گئی
اس سے کم نہ ہواوران عیوب سے پاک ہوجن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور بہتریہ
کہ عمدہ اور فر بہ ہو۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں یعنی بھوکا بیاسا ذکح نہ کریں۔
اورا یک کے سامنے دوسرے کو نہ ذریح کریں اور پہلے سے چھری تیز کرلیں ایسانہ ہو کہ جانور
گرانے کے بعدای کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں
کہ قبلہ کو اوس کا منہ ہواور اپنا دا ہمنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کرتیز چھری سے جلد ذریح کر دیا
جائے اور ذریح سے پہلے بید و عاہر ہھی جائے:

إِنِّى وَجَّهُ ثُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْارُضَ حَنِيفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَ مَمَاتِىٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ لاشَرِيُكَ لَهُ وَبِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ آكْبَرُ. وَ بِذَلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ آكْبَرُ. السَّمُ لِللَّهُ اللهُ آكْبَرُ. السَّمُ لِللَّهُ أَمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ آكْبَرُ. السَّمُ وَ بِذَلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ المُرَدِينَ اللَّهُ مَا لَيْ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ال طرح ذیج کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کا ٹیس کہ چھری گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ ہے وجہ کی تکلیف ہے پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے گئی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے اس کے نہ پاؤں وغیرہ کا ٹیس نہ کھال اتاریں اورا گردوسرے کی طرف سے ذیج کرتا جائے اس کے نہ پاؤں وغیرہ کا ٹیس نہ کھال اتاریں اورا گردوسرے کی طرف سے ذیج کرتا تو وزن سے گوشت تھیے گائے اون و وزن سے گوشت تھیے ملے جائے اورا گروہ مشترک جانور ہے جیسے گائے اون میں تو وزن سے گوشت تھیے ملے جائے اورا کی حصہ دوست وا حباب کے یہاں بھیجا ورا یک میں اس بھیجا ورا یک میں دوست وا حباب کے یہاں بھیجا ورا یک میں اپنے گھروالوں کے لیے دکھے اوراس میں سے خود بھی پچھ کھا لے اورا گراہل وعیال زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ بلکہ کل گوشت بھی گھر کے صرف میں لاسکتا ہے۔ اور قربانی کا چرا ا

قیضان فرض علوم دوم

اپنے کام میں بھی لاسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دیدے مثلاً مسجد یادین مدرسہ کو دیدے یا کسی فقیر کو دیدے۔ بعض جگہ یہ چہڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے اگر امام کی تخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہوتو حرج نہیں۔ بحرالرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے یہ ستحب ہے اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔

(بحر الرائق، كتاب الصلاة، باب سايفسد الصلاة، ج2، ص57، مطبوعه كوثله)

## صدرالشر بعه كي نفيحت:

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی امجدعلی اعظمی رحمة الله علیه تفیحت کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:

احادیث ہے تا ہت ہے کہ سیدعالم حضرت محمد رسول اللہ صلی (لا نعالی حد دالہ درالہ درالہ

(بهار شريعت،جلد3حصه15،ص353،سكتبة المدينه، كراجي)

## تلخیص خطبات رضویه خطبه اولی جمعه

( شروع مين بهم الله نه برص صرف آستد سے اعوذ بالله من الشيطن الرجيم براہ النجاز ، خوذ از فاوي رضويان ١٠٠٨) الله الكنج من الله الكنج الكنج

تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلْمِينَ جَمِيُعاً طوَاقَامَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذُنِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا ط وَ أَشْهَدُانُ لَّآالِهَ الَّالِلَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ طُواَشُهَا لُانَ سَيَّدَنَا وَمَوْلُنَامُ حَمَّذًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ طِامَّا بَعُدُ فَيَآ أَيُّهَاالُمُؤُمِنُونَ طرَحِمَنَا وَرَحِمَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى ط أُوصِيْكُمُ وَنَهُسِيُ بِتَقُوى اللّهِ عَزَّوَجَلُّ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ طِ فَإِنَّ التَّقُولِي سَنَامُ ذُرَى الْإِيُمَان طوَاذُكُرُو اللّه عِنُدَ كُلّ شَجَووَّ حَجُوط واعُلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ط وَزَيَّنُوا قُلُوبَكُمُ بِحُبِّ هٰذَالنَّبِي الْكُريْمِ ط فَإِنَّ الْحُبُّ هُوَ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ طِ ٱلْآلَآ اِيْـمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ طِ زُزَقَنَا اللُّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمُ حُبَّ حَبيبهِ هٰذالنَّبيّ الْكُريْمِ ط وَحَيَّانَا وَإِيَّاكُمُ عَلَى مَحَبَّتِهِ طُوتَوَقَّانَا وَإِيَّاكُمُ عَلَى مِلَّتِهِ طُوحَشُونَا وَإِيَّاكُمُ فِي زُمُرَتِهِ طُوسَقَانًا وَإِيَّاكُمُ مِنْ شَرُبَتِهِ طُواَدُخَلَنَا وَإِيَّاكُمُ فِي جَنَّتِهِ طَ بِهَنَّهِ وَرَحُمَتِهِ طِ إِنَّهُ هُوَ الرَّءُ وُفُ الرَّحِينَمُ طِ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيُم ط ﴿ فَلَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ (٤) وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ-ةٍ شُرُّايَّرَهُ (٨) ﴿ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيم طوَ نَفَعَنَا وَإِيَّاكُمُ بِالْآيَاتِ وَالذِّكُرِ الْحَكِيُم وَ إِنَّهُ تَعَالَى مَلِكُ كُريُمُ وَجُوَّادُ برُّرَّءُ وُفُ رَّحِيمُ مَا أَقُولُ قَولِي هَذَا مَا وَاسْتَغَفِرُ اللّهَ لِي وَلَكُمُ وَلِسَآئِرِ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا انَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ط

فيضان فرض علوم دوم

## خطبه ثانیه جمعه

ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُؤُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُولُا بِاللّهِ مِنُ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ ٱعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلا مُنضِلَ لَسه وَمَنُ يُضلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ طوَ نَشْهَـدُانُ لَآ اللهُ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ سَيْدَنَاوَ مَوُلْنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ط بِالْهُدَاي وَدِيُنِ الْحَقِّ اَرُسَلَهُ ط صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى اللَّهُ وَ أصُحَابِهِ أَجُمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَبَدًا طَ لَاسَيَّمَا عَلَى أَفُضَلِهِمُ بالتَّخقِيُق ط أَمِيُر المُوُمِنِيُنَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكُرِدِ الصِّدِيُقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ طوَعَلَى أَعُدَلِ الْاصْحَابِ طِيتِدِنَا آمِيُرِ الْمُؤْمِنِيُنَ طعُمَرَبُن النَحَطَّابِ طرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ طوَعَلَى كَامِلِ الْحَيَآءِ وَالْإِيْمَانِ ط سَيّلِنَااَمِيُرالُمُوْمِنِيُنَ طَعُتُمَانَ بُن عَفّانَ طرَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنَّهُ طوَعَلَى ٱسَدِاللّهِ الْغَالِبِ طَسِيّدِنَااَمِيُرِالُمُؤْمِنِيُنَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ طَكَرَّمَ اللّهُ تُعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُرِيُمَ طُ وَعَلَىٰ ابْنَيُهِ الْكُرِيُمَيْنِ السَّعِيُدَيُنِ طُ سِيّدَيْنَا أبِيُ مُحَمَّدِهِ الْسَحَسَنِ وَابِي عَبُدِاللّهِ الْحُسَيْنِط رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنَهُمَا طُوعَلَى أُمِّهِمَا سِيَّدَةِ النِّسَآءِ طُ أَلْبَتُولُ الزَّهُوَآءِ طُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا طُوعَلَى عَمَّيُهِ الشَّريُفَيْنِ الْمُطَهَّرَيُن مِنَ الْآدُنَاسِ ط سَيِّدَيْنَاالَكَحُمُزَةِ وَالْعَبَّاسِ طرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ط اَللَّهُمَّ انْصُرُ مَنُ نَصَرَدِيُنَ سَيّدِنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدِصَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ ط عِبَادَاللَّهِ زَحِمَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِءِ ذِي اللَّقُرُبِي وَيَنُهِي عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغي ج يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ طولَـذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَى اَعُلِى وَاَوُلَى وَاَجَلُّ وَاَعَزُّ وَاَتُمُّ وَاَهُمُّ وَاعْظُمُ وَاكْبَرُط

# ماخذ ومراجع

قرأن مجيد، كلام المهي (ترجمهٔ قِرآن كنزالايمآن اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفي 1340هـ)

(تفسير الطبري،امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفي310ه،دار الكتب العلميه، بيروت (تفسير ابن ابي حاتم المؤلف : أبو سحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327ه، مكتبة نزار مصطفى الباز ،السعودية

(الوجيز،أبوالحسنَ على بن احمد واحدى نيشاپوري(468ه)، دارالقلم،بيروت)

(تفسير البغوي المام ابو محمّد الحسين بن سمعود فراء بغوي(516هـ)، دار الكتب العلميه، بيروت)

(تفسيرقرطي ابو عبد الله محمد بن أحمد انصاري قرطي متوفي 671 هـ، دار الفكر، بيروت) (التفسير الكبير،امام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين رازي متوفي 606ه،دار احياء التراث العربي، بيروت )

(تفسير الخازن،علاء الدين على بن محمدبغدادي متوفى 741 م،اكوڑه ختك نوشمره) (تنفسير قادري اردوترجمه تفسير حسيني، حسين بن عَلى كاشفي المتوفى 841، مترجم

: فخرالدين احمد حنفي رزاقي قادري)

(تنفسير الجلالين آسام جلال الدين محلى متوفى 863ه واسام جلال الدين سيوطى ، متوفى 911 ه، باب المدينه كراحي)

: (الدُر المنتور،امام جلال الدين بن ابي بكر سيوطي متوفي 911ه،دار الفكر، بيروت)

تفسير ابي سعود المؤلف : أبو السعود العمادي سحمد بن محمد بن مصطفي . (المتوفى 982ه)، داراحياء التراث العربي، بيروت)

(روح البيان، سولسي السروم شيخ استماعيل حقى بروسي متوف 1137يه، سكتبه ، رشيديه، كولڻه)

؟ (روح البمعاني، ابو الفضل شهاب الدين سيد محمود آلوسي متوفي 1270هـ، دار احيا،

، الترآث العربي، بيروت) . (تنفسير خـزائين العرفان، حكيم الاست مفتى احمد يار خان نعيمي متوفى 1391م، نعيمي

مأكتب الحديث وشروح حديث

(مستند الاسام اختظم السام اعتظم ابي حنيفه نعمان بن ثابت المتوفي 150 ه انتور محمد م څکتب خانه، کراچي)

المتوفيا امام مالك، المؤلف : سالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفي : أو مؤماً امام مالك، المؤلف : سالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفي :

؟ 179، سوسسة زايد بن سلطان ابوظهبي المصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن سمام بن نافع الحميري

الماني الصنعاني (المتوفى 211م، مؤسسة الشرف، لاسور) المتعاني (المتوفى 235م، مؤسسة الشرف، لاسور) المتعند الله بن محمد بن ابي شيبه كوفي عبسي متوفى 235

﴿ (المستدلَّ لَإِمَّامُ أحمد بن حنبل النام احمد بن محمد بن حنبل متوفى 241ه، دار الفكر،

(صبحیح البخاری، امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256•، دارالکتب "

الله المفرد المؤلف استحمد بن السماعيل بن إبراسيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله مرالمتوفي 256ه)، المكتبة الاثرية ، دار البشائر الاسلاسيه)

دیلمی، متوفی 509ه ؛ دار الکتب العلمیه ، بیروت (تاریخ دمشق الکبیر ، علامه علی بن حسن ، متوفی 571ه ، داراحیا ، التراث العربی ، بیروت)

المخسر وجردي الخراساني، أبوبكر البيهقي (المتوفي 458ه)، مكتبة العلوم

(الفردوس بماثور الخطاب،حافظ ابو شجاع شيرويه بن شهرداربن شيرويه

والحكم المدينة المنوره)

Purchase Islami Books Online Contact:

المغنى لابن قدّامه، كتّاب الزكوة، باب صدقة البقر، المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد

المتوفي 616هـ)

398

(قواعِد الاحكامَ في مصالَح الانام،المؤلف :أبو محمد عز الدين عبد العزيز بي عبد السلام بن أسى الشائسية بن التحسين السيدمي الدمشقي، المتنقب بسلطان العلماء (المتوفي 660ه)، مكتبة الكليات الازبريه القّابره) (المجمَّوع شرح المهذب،المؤلف :أبـوزكـريـا سحيـي الـديـن يحبي بن شرف النووي (المتوفي 676ه) ، دارالفكر ، بيروت) (سنهاج الطالبين المؤلف :أبسوز كسريا سحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفي 676ه)، دارالفكر، بيروت) (فتح القَدَير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن بمام متوفى 681ه، كوئنه) (التمدخل،علامه محمد بن محمد،المشهور ابن الحاج،متوَّفي 737ه، دار الكتب العلمية (نبيين الحقائق،المؤلف :عشمان بن على بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفي 743 :ه) (التاتارخانية،علامه عالم بن علاء انصاري دہلوي ستوفي 786ه،باب المدينه كراچي) (الجوسرة ،علامه ابوبكر بن على حدادٍ، ستوفى 800ه، بابِّ المدينه كراچي ) (بنايه المؤلف : ابو محمد محمود بن احمد بن سوسي بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى 855 : ٥٠ دار الكتب العلميه، بيروت) (الحاوي للفتاوي،امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي متوفي 911ه،دار الفكر، بيروت) (غنييه المستملي شرح سنية المصلي، شيخ اسرابيم حلسي حنفي متوفى956ھ،مجتبائى،دېلى) (البحرَ الرائق،علامه زَين الدّين بن نجيم، متوفي970 ۾ سکتبه رشيديه کوئڻه) (تحفة المحتاج في شرح النهاج، شيخ الاسلام احمد بن محمد بن على بن حجر سيتمي ستوفى 974م المكتبة التجارية الكبري، مصر (فتاوي خيريه ،علامه خيرالدين رملي،دارالمعرفة للطباعة، بيروت) (تمنويس الأبصار ،علامه شمس الدين محمد بن عبد الله بن احمد تمرتاشي، ستوفى1004ه، دارالمعرفة، بيروت) (نهاية المحتاج الي شرّح النهاج المؤلف : شمس الدين سحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شمهاب الذين الرسلي (المتوفى1004 : ١٠٠١ الفَكر ، بيروت) (حاشية الشلبيه سامس على تبيين الحقائق، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن وحمد بن أحمد بن أحمد بن يونس الشلبي (المتوفى 1021 :ه، دار الكتب العلميه، بيروت) رحاشية الشرواني عملي تحفة المحتاج في شرح النهاج،علامه عبد الحميد الشرواني، المكتبة التجارية الكبري، مصر) (سراقي الفلاح،علامة حسن بن عمار بن على شرنبلالي، متوفى 1069 م،مدينة الاولياء، سلتان والمكتبة العصريه،بيروت) (نورالاينصاح سع الطحطاوي، المؤلف :حسين بن عمار بن على الشرنبلالي المصرى الحنفي (المتوفي1069 :ه،قديمي كتب خانه، كراچي) (اسداد الفتاح المؤلف :حسس بن عمار بن على الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفي: 1069ء،صديقي پبلشرز، كراچي) (حياشيه شبرامليسي على نهاية المحتاج،علامه شبرامليسي متوفى 1087ه،

دارالفكر،بيروت)

(الدر المَختّار، محمد بن على المعروف بعلاء الدين حصكفي متوفي 1088ء، دار المعرفه،

•.•. فیضان فرض علوم دوم

بىروت)

ر تحسر عسون النصائر شرح الاستاه والنطائر،المؤلف أحمد بن محمد ملكي، أن العماس. شهاب الدين الحسمني العموي العنفي (المتوني 1098)،

(النفتاوي البسندية)عَالامنه جنمام سولانا شبح لَقَنَام بسوفي 1161ه وحنماند سن علماء المهند،دار الفكر لبروت)

(حَاشِية الحَملُ عَلَى شُرِح مِنْهِج المؤلف السلمان بن عمر بن منصور العجللي الأربري. المعروف بالحمل (المتوفي 1204ء)، دارالنكر ، سروب)

(حاشية النطحطاوي عللي سرافي النلاح اعلامه احمدين محمدين السماعين طحطاوي سوفي1241ه اكولنه)

(حـاشية التحترعني شوح المنتهج)المؤلف استقتمان بل محمد بل عمر اللحارسيّ المصري الشافعي (المتوفي 1221 : «مضعة التعلمي)

(ردالمحنّار محمّد البين ابن عابدس شاسي سنوفي 1252ه، دار المعرف، سروت) د سالا د در د در د داران ال

(شرح الاشماه للمحقق سه الله المعلى)

(البغتاوي البرضوية اعبلي حصرت آمام احمد رصاحان سنوفي 1340هـ،رضا فاؤيدَيشن، لاهور)

(جد الممتار،اعلى حصرت امام احمد رصاحان منوفي 1340ه. كتبه المدينه، كراچي) (الـموسوعة الفقميه الكويته،وراره الأوفاف والـتنثون الإسلامية -الكويت، دارالسلاسل ،الكويت)

ابهار شریعت، مفتی محمد اسجد علی اعظمی ستوفی 1367ه، مکتبه المدینه، کراچی) (فتاوی اسجدیه، مفتی محمد اسجد علی اعظمی مسوفی 1367ه، سکنبه رضویه، کراچی) (وقارالفتاوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدس قادری ستوفی 1413، برم وقارالدین مکراچی)

(فتــاوي فيـض الـرســول افـقبــه سـلـت مــعتـي حلال الدين اسحدي متوفى 1422هـ،شبير برادرز الابور)

(فتـاوى فـقيـه مـلـت،فـقبـه مـلت مفتى جلال الديل المحدى متوفى 1422ه،شبيبر برادرز ،لامور)

(حبیب الفتاوی، مفتی حبیب الله نعیمی ، شبیر برادرر، لاسور) (وقف کے شرعی مسائل، ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری)

رجندے کیے دارے سیں سوال جواب،اسیر اہلسنت اسیر دعون اسلامی حضرت علامه سولانا ابوبلال محمد الیاس قادری،مکتبة المدیند، کراچی)

کتب السیرة والتراجم

(دلائـل الـنبـوة للبيهقي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسُرؤ حردي الحراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفي 458 : ه، دارالكتب العلمية، بيروت)

(الشفاءالقاضي ابو الفضل عياض مالكي متوفي 544 ه ممركز البلسنت بركات رضاء بند)

تهذيب الاستماء واللغات المؤلف أبوزكربا سحيني الندين يحيى بن شرف النووي (المتوفي676ه) دارالكتب العلميه بيروت

(تـذكرة الحفاظ المؤلف شمس الكين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذبيي (المتوفي 748ه)، دار الكتب العلمية ، بيروت)

(نصب الراية المؤلف : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى 762 : «مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،بيروت)

(البداية والنهابة عماد الدين اسماعيل بن عمر أبن كثير دسشقى استوفى 774 اداراحيا، الترات العربي ابيروت)

400

(أسياد البعالة في متعبرفة البقسجانة) المام حافظ الجمدين على بن حجر عسقالاتي بموفي 852ء أدار الكتب العلمية، بيروب)

( مهدما المهديب المؤلف " التو الشفيل الحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العاملة لالتي ( السنوفي 852 : «تفنوجه دار "كتب العلمة بنزوب)

(الحصاليق الكبري السام حالاً الدس من الي لكر سيوتي سوفي 911ه دار الكنب العلمية الدوب)

، وفاء الوف ألمؤلف على بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، بور الدين أبو الحسن السمهودي (المتوفي 911)دارالكنب العلمة (بيروب)

السيرات حسم النسان العنون) السؤلف علي في أبرانيها في أحمد العلبي، أبو الفرح، نور الدير أبرات ما الدير (المنافر 1044هـ دارالكنيب العنسم، مدون)

الدين الل تربيان الدين (المسوفي 1044هـ ادارالكُنيَّ العنسية تيروت) ومدارج الشود نشيخ عند الحق محدت ديلوي بسوفي 1052هـ توريه رصوبه لايبور) و مسرج التررف تي غلي الشوابب اللدينة المؤلف أبير عنيد اليه محمدين عبد النافي بن

ر منظر ما المحمد على المنظر جنب المعلقة الطوعات الجوافعات المنظمة في طلقة المعلقة في المعلقة المعلوفة الموسف المعلوفة ا

سوّر التعلق في سندو سند المرسدي المؤلف استحمد بن عنفقي التحوري، المعروف بالتلبخ الجفلري (المتوفي 1345 أدادار الفيحاء) دستيق

(مكاشفة القلوب منرجم النام غرائي بسوفي 505ه الفلوعة مكنية المدينة كراجي) (التمواليب اللدنية، المفتند الرابع، النشيل الثاني الشهاب الدين احمد بن محمد فسطلاني منوفي 932هدار الكتب العلمية، بيروت)

وسكتوبات النام رباني سيجدد الت تاني شبع احمد سربندي سنوفي 1034ه، نولكشور، تكهنئو (بنسبم البرياض اشتهاب الدين احمد بل محمد بن عمر حفاجي ستوفي 1069ه،دارالكشب العلمية، بنروت)

كتب المنتفرقه

(الاسوال للفيانسيم بن سلام،المؤلف أنو عُنيد القاسيم بن سلام بن عبد الله المهروي البغدادي (المتوفي 224 :ه، دار الفكر، ببروت)

(الاجماع اللمؤلف ألو بكر محمد بن إبرانيم بن المندر النيسابوري (المتوفي 319 :ه دار المسلم للنشر والنوريم)

راحكام القرآن للطحاوي،أبوجيتر أحمدين محمد المعروف بالطحاوي (المتوفي) 321ه،مركز البحوث الاسلامية،استنبول)

(العلل المتناهيه،علامه ابن حوزي (المتوفي 597ه)،ادارة العلوم الاثريه،فبصل أباد) (الندكره في الوعظ،علامه ابن جوزي (المتوفي 597ه)، دارالمعرفه،بيروت)

(المبلاد النبوي،علامه ابن جوزي (المتوفي 597ه))

(حواُسِ الاوليَّاء،سيد حلال الدين بخاري رحَمة الله عليه (متوفى 785هـ)،مطبوعه اسلام آباد) (بحار الانوار،محمد طاسرين على التمديقي (986، مكتبه دارالايمان ،مدينه منوره) (تــاج الـعروس،محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الزَّبيدي (المتوفى 1205ه)،داراحياء التراث العربي، بيروت)

(حدائق بخشش، اعلى حضرت امام احمد رضاخان منوفي 1340ه، مكتبة المدينه، كرااحي) (ما سنامه الحديث حضرو مشماره نمر 44، جنورى 2008ء بحواله قرباني الويسى بك سئل، كوجرانواله) (ما سنامه السنه جهلم، شماره نمر 14، دسمر 2009ء بحواله قرباني الويسى بك سئال، كوجرانواله) (فتاوى ثنائيه ، اويسى بك اسئال، كوجرانواله)

(فتاوی علمانے حدیث ، اویسی بك سٹال، گوجرنواله)

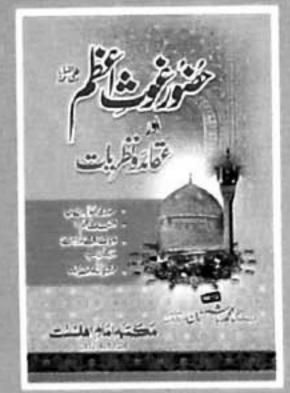



























مكتباءامامالمالستث

Cell:0332-1632626